

Scanned with CamScanner

Carle College

الموفر الرفي على المواقد على

کتب خانه علویه بهیوه کتاب نمبر کتاب احتیاط سے رکھیں شکر ہو







از خرف عُروه مِن رُسُرُ رُحمَةُ السَّر عَكُنَّهِ

مُقدِّمة وسيق مُصطفوا عظم الم والشرمحيّد المعلى الأهمى أردورجنه

مجمله حقوق محفوظ

81916 النور پرنظردایند میشیرز متان رود کو، لامبور

مل فني نخش معقدا داره نقافت اسلامير ۲. کلب روژ \_ کلبور

#### تعارف

رسول الترصلی الدیم علیہ وسیم کی جیات طبیہ کے واقعات ومعمولات اور لمحات ذی مرتبت کو ریرت و مغازی سے تعییر کیاجا تاہے۔ ربیرت کا تعلق آنحضر کے عادات و اطوار ، اخلاق و کردار اور آپ کی تربیط سالہ زندگی کے نوع بنوع گوشوں اور ہوقلموں پہلوؤں پر بھیلے ہوئے لیل و نہار کے دلاکویز اورجا ذیب قلب ونظر منتعبوں سے ہے۔ اس میں مکی ذندگی بھی شامل ہے اور مدنی زندگی بھی۔ ا

منازی کا اطلاق آپ کے غروات اور تگ و تاز جهاد پر ہوتا ہے، جس کا تعلق مدنی رزندگی سے ہے ۔ غروات کا ذکر قرآن مجید کی بعض مدنی سورتوں میں اچھی خاصی تفصیل سے ہوا ہے اور کتب احادیث میں تومستقل الواب وعنوا ناست کے ساتھ نہایت سرّح وبسط سے اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ۔ آپ کی زندگی کے تسام کر شمہ ہائے ولنواز اور اوا ہائے نظرافروز کے مجموعے کا نام سیرت ومفاذی سے ۔

سیرت و مفاذی رسول النّرصلی النّرعلیه و سلم کی تفصیلات کو محفوظ کرنے اور صبط کر یر بی لانے کا سلسلہ پہلی صدی ہجری یعنی عصرِصحابہ ہی بی سر وع ہوگیا تھا اور ان کے بعض شاگردوں (تابعین کرام) نے اسے سلک کتابت بیں پرودیا تھا - اس ضمن میں جوادّلین کتاب معرض تصنیف میں آئی ، دہ زیرمطالعہ کتاب -مغازی دسول النّد علیہ و سلم - ہے ، بوحضرت عودہ بن زبیر کی سعی مشکور کا دسول النّد علیہ و سلم - ہے ، بوحضرت عودہ بن زبیر کی سعی مشکور کا

عظیم الشان تیجر ہے۔

ایک روایت کے مطابق مضرت عروہ ۲۲ صرکو پیدا اور ۹۳ صکوفوت ہوئے۔
ایک روایت کی روسے ان کا سن ولادت ۱۹ صراف وفات ۹۲ صرب میں روایت
ایک روایت کی روسے ان کا سن ولادت ۱۹ صراف وفات ۹۲ صرب میں روایت
کے مطابق ان کی عمراے برس اور دوسری کے مطابق ۵۵ برس بنتی ہے۔ مولد ومنظ مدینہ منورہ ہے۔

عودہ کے والدرسول الدّصلّی اللّه علیہ وسلم کے مشہور صحابی مضرت زبیر تھے ہوئے میں استحضرت بہر تھے ہوئے میں استحضرت بوعشرہ میں سے تھے ادر جن کے مرتب میالی کے بارے میں استحضرت

نے فرمایاً تھا:

-ان مكل نى حوادياً و ان حوادى الزبيريك

ہر بنی کا حواری تھا ، میرا حواری زبیر سے -

ہرنی برین وفات کے حضرت زیر اس کمیٹی کے رکن تھے جو حضرت عمر فاروق نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرد فرمانی تھی ۔ بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرد فرمانی تھی ۔

حضرت عوده کے ناناحضرت الویکر صدیق اور والدہ حضرت اسماتھیں ہو
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن اور حضرت صدیق اکبر کی دختر نیک اختر
تھیں ۔حضرت اسما" ذات النطاقین" کے پُر افتخار لقب سے ملقب تھیں۔
اس لیے کہ آنخضرت اور اپنے والدگرامی حضرت الویکر صدیق کی ہجرت کے موقعے
اس لیے کہ آنخضرت اور اپنے والدگرامی حضرت الویکر صدیق کی ہجرت کے موقعے
پر انھوں نے اپنے دو پطے کو درمیان سے پھاٹ کر اس کے دو فکوشے کر دیسے
تھے ۔ ایک فکرط سے میں رسول اکرم اور اپنے والد کا کھانا با ندھا اور دوسرا
ان کے پانی کے مشکیز سے پرلیدیا تھا۔

بن مضیاں عروہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر تصے بوع وہ سے عمریں مضرت عروہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر تصے بوع وہ سے عمرین بیں بیس برس بطیسے تھے اور رسول اکرم کے صحابی تھے ۔ کئی سال مستوظلانت بیس برس بطیسے تھے اور رسول اکرم کے صحابی تھے ۔ کئی سال مستوظلانت

له صیح بخادی . كتاب المناقب ، باب مناقب الزبیر بن العوام

پر جلوه افروز رہسے مصر اور شام کے علاوہ باتی عالم اسلام پر ایک عرصے مکے علاوہ باتی عالم اسلام پر ایک عرصے مکے ان کا علم اقتدار لہراتا رہا ۔ بالائٹر ۱۷ سے میں بنوائمیہ کے باتھوں جام خہاد توشق فرما گئے۔ رضی اللہ عنہ ۔

معزات عوه جلیسل القدر تابعی تھے۔ اُتھوں نے مدینہ منورہ بین بہت سے حضرات سے حصول علم کیا۔ صحابہ بین سے ان کے والرحضرت زبیر، بھائی حضرت عبداللہ ، عضرات علی ، عبداللہ بن عباس ، الوالوب انصادی ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر سلمہ ، اسامہ بن زید ، حکیم بن حزام سعید بن زید ، زید بن ٹابت ، محدبن سلمہ ، اسامہ بن زید ، حکیم بن حزام اور ویگر متعدد صحابہ ان کے اسابقہ ہیں شامل ہیں۔ رضی اللہ عنهم ۔ عود توں بین والدہ حضرت اسما ، خالہ ام المؤمنین حضرت عائمت مصدلیقہ ، حضرت ام جبیبہ ، ام سلمہ اور ام ہانی کے علم وفضل سے فیض یا ب

تا بعین میں سے نافع بن جبیر ، ایوسلمہ بن عیدالرطن اور حمران مولی عثمان سے استفادہ کیا ۔

عروه مدینه منوره کے ان سات شهرهٔ آفاق فقها میں سے تھے ، مسائل دینی میں جن کا فتوی لوگوں کے یہے اطینان قلب اور سکون خاطر کا باعث تھا اور فقہ یا سے متعلق مین کی دائے کو حتی اور فیصلہ کن قرار دیا جا تا تھا۔ ان ساست بزرگان عالی قدر کو " فقہائے سیعم" کہ جا تاہے ۔

عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ منورہ بن گورنری کے منصب علیا پر فائز تھے ، اُنھوں نے وہاں کے دس فقہائے بلندم تبت کی ایک فہرست مرنب کرد کھی تھی ، جن کی طرت بیش آئندفقہی مسائل کے حل وکشود کے لیے وہ رہوع کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عودہ بن زبیر تھے ۔

عروه اپنے عہد کے بہت براسے عالم اللہ محدث اور فقید تھے۔ "مفازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" اپنے موضوع کی اولین کتاب سے ہواُ تھوں نے

تصنیف کی - ان کے علم وادراک کا جائزہ لیتے اور مفاذی سے متعلق ان کا اور کی ان کے ہوئے واقدی کے حوالے سے امام ابن کثیر رقم طرازیں:

کان فقید اعالما حافظ ثبتا حجمة عالما بالسیر،

وهوا وَل من صنف المغاذی ، و کان من فقد اع المعدودین ولقد کان اصحاب دسول الله صلی الله علیه و سلم یسئلونه کلی و سلم یسئلونه

و سعد اور رمول النار الموه بن زبیر انقیه ، عالم ، حافظ حدیث ، ثقه ، مستند اور رمول النار صلی النار علیه وسلم کے مغازی کے عالم تھے ۔ آپ پہلے شخص میں جھوں نے سے اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے عالم تھے ۔ آپ پہلے شخص میں جھوں نے سے متعلق کتاب کھی ۔ ان کا شار چند مرکردہ فقہ امیں ہوتا تھا اور صحابران سے مسائل دینی ہو چھتے تھے ۔ اور صحابران سے مسائل دینی ہو چھتے تھے ۔

المم فرہبی ان کے با رسے میں فراتے ہیں : کا ن عالیا بالسیون سمتھ

وہ میرت ِ رسولِ اکرم کے عالم تھے ۔ کبارصحابہ اپنی عظمت ِ شان کے باوجود قہم مسائل میں عروہ کے باب علم بردستک کبارصحابہ اپنی عظمت ِ شان کے باوجود قہم مسائل میں عروہ کے باب علم بردستک

ديتے تھے۔ اس فنن ميں حافظ ابن مجرنے حيد بن عبد الرحل بن عوف كا تول نقل

کیاہے:

لق داّیت الا کا بومن اصحاب النبی صلّی الله علیه و سلم و انهم لیسٹلونه میں کہمی نے اکا برصحابہ کوعروہ سے مسائل دریا فت کرتے دیکھا ہے۔

عله البدايه والتهايه جلد 9 ص10 عله تذكره الحفاظ جلدا ص4۲ عله تهذيب التهذيب جلد، ص١٨٣ . حضرت عرده سے یہ کتاب (مغاذی رسول الند صلی التدعلیہ وسلم) ان کے مشہور شاگرد ابوالاسود نے روایت کی، جن کا نام محمد تقا اور ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے : محمد بن عبدالرحل بن نوفل بن اسود بن خویلد قرشی اسدی مدتی - ایوالاسود ان کی کنیت تقی اور یہ تابعین ہی سے تھے ۔ ان کا انتقال ساھے بعد بہوا ۔

دیر مطالعہ کتاب مغازی رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم قلی صورت یم محفوظ تھی ۔اسے ڈاکٹر محم مصطفی اعظمی ( استا فر عدیث نبوی جامعہ ریاض ، سعودی عرب نے تہایت محمنت وجال فشانی سے مرتب کیا اور پندرصویں صدی ہجری کی تقریبات کے موقعے ہے اسم اھر (۱۸۹۱ع) کو اسے ریاض سے شائع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کی یہ اوّلین کتاب ہے ،عربی کی اس سلسے کی باقی تسام متداول ومت ہورکتا ہیں اس کے بعد کی ہیں اور ان سب کا اصل ماخذ ومصدر ہیں کتاب ہے۔ یہ کتاب اگرچہ بمنت مختصر ہے، مگر اس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است وامن ہیان اور دائر ڈیجنٹ میں سمیطے ہوئے ہے۔

و اکر محرمسطفی اعظی ۱۱ - اپریل ۱۹۳۷ کو اعظم گرط دارد - پی) میں پیدا ہوئے اس کے بعد داوبتد ، جامعہ ازہر قاہرہ ، قطر اور کیمیرج یو نیورسٹی میں تعلیم کی منزلیں طے
کیں ۔ ۱۹۳۱ مرسے ریافتی او نیورسٹی میں استاذ الحدیث کے منصب عالی پر فائمتہ ہیں عربی اور انگریزی کی ایک درجن سے زائم کتا بول کے مصنف ، مرتب اور محشی ہیں علی قابلیت کی بنایہ اتھیں فیصل الوار فی سے سرفراز کیا گیا ۔

مفازی رسول الله صلی الله علیه و سلم انهی کی مرتب کرده کتاب سے اس کتاب

كي دين خصوصيالات مندرج ذيل إس -

ا - فاضل مرتب داکر محرمصطفی اعظمی نے اس پر ایک طویل مقدمہ تخریر کیا ہے جو اردو ترجے کی مطبوعہ شکل میں انٹٹی صفحات پر محیط ہے - مقدمہ نہایت معلوماتی اور تحقیقی ہے -

۲ - جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی، کتاب میں ان کے اسمائے گرامی کی لیوری قبرست دی گئی ہے ۔

س سے سہدائے جنگ احدی مکمل فہرست درج کتاب سے۔

م ۔ سیرت ومغاذی کے بوج واقعات کتب احادیث وسیریں مذکور ہیں، فاضل م تب نے متعلقہ مقامات پر سوائٹی میں ان کے سوالے دیے دیے ہیں۔

متشرقین اور استشراق زده لوگ بیرت ومغازی کے جن حن مقامات کو ہدف اعتراف و
 تنقید عظیم اتنے ہیں، لائق مرتب نے نہایت عمدہ الفاظیمی ان کا بواب دیا ہے ۔

4 ۔ کتاب کے فختصر متن میں سرت و مفاذی سے متعلق تمام طروری اور بنیادی واقعات مندرج ہیں۔
مفاذی کے موضوع کی اس کتاب کا اردو ترجمہ پاکستان کے جمازعالم مولانا محد سعیدالرجل علوی
سے کرایا گیا ہے تے تاکہ اردو دان طبقہ اس کے مندرجات سے مستقید ہوسکے اورا دارہ تھا فت
اسلامیہ بہیلی مرتبہ اسے اپنی قومی زبان میں شائع کرنے کا مترف صاصل کر رہا ہے۔ ترجمہ روال دوال اور عام فہم ہے۔

یماں یہ بتا نامناسب ہوگا کہ کتاب کے فاصل مرتب کے اسٹی صفحات (9 اسے 9 کک)
میں بھیلے ہوئے مقدمے کے دواشی متعلقہ صفحے میں دیے گئے ہیں جن کے تمیر مسل چلتے ہیں۔
لیکن متن کتاب جس کا آغاز" بنی کریم صلی النّدعلیہ وسلم کو وی کے لیے تیاد کرتا " کے عنوان سے ہوتا ہے، اس کے دواشی ہو حاصفیہ لے وصفحہ ۲۲۴) سے نشروع ہو کرحا شیبہ ہیں ہو اس ۲۸۴)

محداسماق بھٹی ۵- ذی المجےرے۔۱۹۸۰ ۲- اگست ۱۹۸۷ء

# فهرست مضامين

|     | - مقدمهم تب                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ا يعروه بن زبيراوران كى كتاب مغازى رسول اللهُ صلى اللهُ عليه ولم |
| 19  | ٧ - قرآن كريم اور نظريم تاريخ بين اس كے اخرات                    |
| 44  | س - قرآن كريم كے تاريخي اسباق كا تتوع                            |
| 40  | م مصرت معادیه کا تاریخ کے سلے میں اہتمام                         |
| 74  | ۵ - ميرت دسول كے سينے ميں اہتمام                                 |
| ٠ ٣ | 4 - دورصحابہ                                                     |
| 41  | ے - حضرت عبداللہ بن عباس کا سیرت نبوی کے سلے میں اہتمام          |
|     | ۸ اورانس صنی میں ان کی گریدی کا دستیں -                          |
| ٣٣  | - البرام بن عارْب رصّى النَّدعيتر                                |
| m 0 | و - تا يعين كا دور                                               |
| ۵۳  | ١٠ رحضرت ابان بن عثمان                                           |
| ۳ 4 | ال معروه بن زبير اورسيرت مياركه كي تاليف بين ان كا قائدانه كروار |
| W 2 | ١٢ - حضرت عوده كا خاندان                                         |
| 44  | س - حضرت عوه محه والدِرُامي زبير بن العقام رضي التُدعنه          |
| וא  | ١١٠ - عضرت عروه كي والده محر مه حضرت المالابنت                   |
|     | ١٥ إبي يكرصديق دحني النرعتها                                     |
| 44  | - خاتدان ، ولاد <del>ت</del>                                     |
| 7 3 | ١١ - حضرت عوده کي بيويال ، اولاد                                 |
|     |                                                                  |

| 40  | ١١- حضرت عوه كابودوكرم ، ذوق عبادت                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 4 4 | را ۔ حصرت عروہ اور اس دور کے سیاسی امور                     |
| ٥.  | ۱۵ _ مصرت عروه کی وقات                                      |
| ٥.  | ۷۰ مضرت عروه اور ان کی جیمات علمیه                          |
| ٥١  | ۲۱ ۔ حضرت عودہ کے مشانخ واساتذہ                             |
| 84  | ۲۲ ۔ حضرت عودہ کے تلامذہ                                    |
| 04. | ۲۷ ر حضرت عروه کا ذوق کتابت                                 |
| ۵۳  | بهه به حضرت عروه کی کتابین                                  |
| 24  | ۲۵ ـ مختلفٌ علوم و فنون میں عروہ کا مقام اوران کی وسست علمی |
| 64  | ۲۷ - مضرت عروه کے استعار اور اقوال                          |
| 04  | ٧٧ - فقراسلامي اور حضرت عروه                                |
| 89  | ٨٧ _ حضرت عروه ومقازى رسول الترصلي الترعليبه ولم            |
| 41  | ٢٩ رعوه بن زبيراور ان كى كتاب " المغازى "                   |
| 44  | س مصرت عروه کی کتاب المغادی اور اس کے داوی حضرات            |
| 40  | ا ١٠ - كتاب المفاذي لعروه بن زبير بروايت ابى الاسود         |
| 44  | ۲۷- ابوالاسودسے روابت كرنے والے حضرات                       |
| 44  | سهر الوالاسود                                               |
| 40  | مهمر الوالاسود - ور حديث وملكمال                            |
| 4 4 | ٥٧ عبداللد بن لهيعربن عقبه الحضري ولادت ٢٩ ص - وفات ١١١٥ ص  |
| 42  | ۲ سرر ابن لهيد كے سيلے ميں الممركي كفتكو                    |
| 44  | رسد الوالاسود كى روايت سے مغازي عروه كے استحراج كاطريق      |
| 49  | مسر كتاب المغازي كي السلي من لعض فتي مياحث                  |
| 24  | وسر الوالاسود كى روابت سے كتاب المفازى كاعلى مقام           |
|     |                                                             |

|        | بهر . کتاب المغاذی کے مباحث                                    | 46   |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|
|        | ۱۷ - الدوری کا مقازی عروه پرتیصره                              | 1-   |
|        | ٨٢ مغازي عوه كامغازي موسى بن عفيه مي اثر                       | 17   |
|        | سهم شعب بنوباشم میں بتو باضم اور بتوعید المطلب کا دخول         | 4    |
|        | ١٨٨ - اس معابدے كاسسلمكس طرح يحتم بوا ؟                        | 10   |
|        | ۵ م بعض متفقه نسكات _ ما بين عروه عن ايي الاسود و موسي بن عقبه | 91   |
|        | ١١٨ سيرت بهوى سيمتعلق لعص متشرقين كي أعضائي بهو في بحتين       | 94   |
| 35     |                                                                |      |
|        | مغازى رسول صلى الترعليه وسقم                                   |      |
|        | ١٧١ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كو وحى كے ليے تياد كرتا        | 1-1  |
|        | ٨٧٨ - وحي كي ايتدا                                             | 1.4  |
| 40     | و ٧ - بعثت كى ابتدايس تبى صلى النه عليه ولم اورصحايه كى صلاة   | 1.0  |
|        | ٥٠ - حضور كا اپنى قوم اوردوسرے قبائل كواللدكے دين ميں          | 1-4  |
| 30     | واقل ہونے کی دعوت دیتا                                         |      |
| 1/4    | ٥١ - عيشه كي طرت يبلي بيجرت                                    | 1-6  |
| 100    | ۱۵۰ عیشه کی طرف دورم ی بجرت                                    | 114  |
|        | سه در بنو باشم اورینو المطلب کی شعب باشم میں اسارت             | 114  |
| 30     | م ۵ ر حضور کا اپنے آپ کو مختلف قبائل سے پاس پیش کرتا           | 141  |
| (Bat   | ٥٥ - محضورعليدالسلام كالسفرطالف                                | IFF  |
| 1      | ٥٩ - عديث المراء اورمعراج كاذكر                                | 144  |
| A Port | المراعقيد اولي و ثانير                                         | TPM  |
|        | ۵۸ - رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مديية كو البحرت           | ا سا |
|        | ٥٥ - غروه بار                                                  | ساسا |
|        |                                                                |      |

| 141  | ٩٠ - ١ن حضرات كيه اسمائے كرامي جويدريس ستامل ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 149  | ١١ - وه حضرات بو بدر مين تشريك تنين بوست يكن أ تخضرت ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | ان کے دلیے اجر کی خوش خبری دی اور اُ تحقیں مالی غنیمت میں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|      | حصرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 14.  | ۹۷ _ غ وه ذات السويق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 164  | ٩٣ ـ عزوه بني التضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 124  | ١٨٠ - غروه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 166  | ٥٧٠ حضرت طلحرض الترعنه كى كمال درجه استقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 161  | ۹۹ - النحضرت كا الى بن خلف كو قنتل كرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 149  | ، ۱۷۰ احد کے لیص شہدا کے اسمائے گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| IAI  | 44- 2,60,2 11 1Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 110  | ٩١- غروه برمعونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 119  | غروه يدرالآخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 19-  | ١١ _ غروه الخندق يا الاحذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 190  | ٧٧ ـ غزوه يني قريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 194  | سى _ غزوه المريبع كے دوران پيش آنے والا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 194  | ٧٧ - عروه الحديبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۲    | ٥٥ ـ عروه فيم الاولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Y-14 | ٧٧٠ غ.وه نيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 4.4  | المائي في المائي |     |
| 4.0  | مدر عمرة القضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4.4  | 79-2-29-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-1 |
| 411  | ٠٨٠ شهدائے موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14  |
| 411  | ۱۸ ـ غزوه ذات السلاسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 414  | ٨٢ - فتح مكة                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIV  | ۱۹۸ مه حضرت معاذین جبل کومکه معظمه بن معلم قرائن مقرد کرنا                                                                                     |
| 419  | ١١٨ - غزوة حيس                                                                                                                                 |
| 777  | ۵۸ - مروه طالف                                                                                                                                 |
| 440  | ٨٧- تردائے حدین                                                                                                                                |
| 440  | ٨٨ - عز وه تبوك                                                                                                                                |
| 221  | ۸۸ - سجتر الوداع                                                                                                                               |
| 449  | ٨٩ - رسول التُدصلي التُدعليه ولم كامرض وقات                                                                                                    |
| 444  | ۸۹ - رسول الند صلی الند علیہ وسلم کام بھی دفات<br>۹۰ - وہ وٹا گئی جو آنخصرت صلح کے سیسلے بیں تخریم کیا ہے ۔ ]<br>اہل مخران کے لیے آپ کی مخریمہ |
|      | اہل بخران کے لیے آپ کی کریمہ                                                                                                                   |
| rmm  | 91 - ایل تفیق کے لیے معاہدہ                                                                                                                    |
| 4    | ۹۱ - اہل معیق سے پیے معاہدہ<br>۹۲ - بنو تفتیف میں مسلمان ہوجانے والے حضرات کے ا<br>سیسے میں رسول اکرم کی مخریمہ                                |
|      | سيسے ميں رسول اكرم كى تخريم                                                                                                                    |
| 247  | ۹۳ اہل، بحر کے لیے گریم                                                                                                                        |
| 744  | ١٩١ ابل ايله كے يعے تحرير - ابل فراعه كے يعے تحريم -                                                                                           |
|      | زرعہ بن ذی پزن کے یہے گریمہ                                                                                                                    |
|      | ضيهرجات                                                                                                                                        |
|      | طبيمه ا                                                                                                                                        |
| 441  | 90 خلیفہ عبدالملک بن مروان کے قام حضرت عروہ کا مکتوب،                                                                                          |
|      | ۹۵ خلیفہ عبدالملک بن مروان کے نام حضرت عروہ کا مکتوب، عقبہ اور ہجرت الخضرت سے ہے .                                                             |
| 14r  | ۹۹ - واقعه بدرالكبرى                                                                                                                           |
| 44   | اء و قبح مكتر                                                                                                                                  |
| 44 5 | ۹۸ - حنین اور بلوازن سے متعلق                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                |

| 444  |        | 7. 13        |         |        |        | 6                                     |                                 |                    |     |
|------|--------|--------------|---------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----|
|      |        | and the same | 201.004 | 4      |        | -11                                   |                                 | غروه طالاً         |     |
| rn 9 |        | 1            | ر گرامی | وامملت | رات کے | ر لقد حض                              |                                 | صبیمہ م<br>مشرکائے |     |
|      |        |              |         | Sie.   |        | ع.یہ<br>نِ تہجی ا                     | پررین –<br>رکیانام و            | بٹر کانے ا         | ••  |
| 444  |        | 780          |         |        |        | مفرات                                 | برساسات<br>سیمشهور <sup>ح</sup> | ر<br>کنیت <u>-</u> |     |
| 445  |        | ÷ ::         | No.     |        |        | يشهدا                                 | ومتق قسمية                      | ہیں۔<br>بدر کے خ   | [-] |
| 449  |        | THE PARTY.   |         |        |        |                                       |                                 | بور<br>حواشی       | 1-1 |
|      | 7. (1) |              |         | (A. )  |        | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |                                 |                    |     |

#### مقدمهمرتب

عروه بن زبیراوران کی کتاب مفازی رسول الله صلی الله تعالی علیه و تم

## ب-ماللدا ترحل الرحيم<sup>٥</sup>

ان الحمد لله ، تعمد و وستعينه ، و نستغفه ، و نومن به ، و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شهرورانسسنا و سيئات اعمالنا ، من يقد كالله فلا مضل له ومن يضل فلاهادى له ، واشهدان لا اله فلا مضل له ومن يضل فلاهادى له ، واشهدان لا الله وحد كلا شهريك له واشهدان عجمه اعبد لا ورسوله ، اختام لا بوحيه ، وا نتخبه لرسالته و فضله عن جميع خلقه ، ومن فع ذكر لا مع ذكر لا في الاولى ، وجعله الشّافع المشقع في الاخرى ، افضل خلقه نفسا ، و خيرهم نسبا و حال ، فصلي الله على نبينا كلماذكر لا الذاكر ون ، وغفل عن ذكر لا الغافلون ، وصلى الله على نبينا كلماذكر لا والاخرين افضل واكثر واذكر ماصلى على امن خلقه ، ون كانا واياكم بالصلا لا عليه ، وم حمة الله و بركاته يك

ما یخطبه ناهرالسنته حضرت الامام الشافعی قدس سره کی کتاب "الرسالة" کا افتتا کی خطبه به به به حضرت الامام الشافعی قدس سره کی کتاب "الرسالة" کا افتتا کی خطبه به به به خوان که دیا تا که برکت و نقل کر دیا تا که برکت و تهن حاصل بوسکے سے مہرجم

## قران كريم اورنظرية تاريخ بيل كارزات

اس میں شک نہیں کہ دورِ جا ہلیت میں لبھن قصا مکہ مدون شارہ موجو دیجھے ، اسی طرح لبض قبائل كے نسب نامے بھى علمى تاريخ بي ملتے ہيں اور لبض ليسے مجموعے بھى عقے ہو رحكم يدشتل ته جيس صحيق القمان" - ليكن يرحقيقت ايني حبكه طيه العربي د بان ى ایتدائی اور کامل ترین کتاب قرآن کریم ہے - اس کتاب مقارس نے مختلف شعبہ ہائے على يركر سا الرات مرتب يك موب وبناكي حيات اجتماعي بي" قبيله" كونيادي البيت ماصل تھی۔ نظام اجتماعیٰ فی الحقیقت اسی پر فائم تقاادراس کی بنیا دیے تھی کہ ایک تبیلے کے افراد أيس بي بهائي بي اور خوني طوريد مشترك إخوني رشته بي تمام قبيل مصافراد كوجولي ف كا باً عن عضا صله رحى ، عصبيت اورهيج حكومت جس كي گويا ا تباع لازم عني ، سب كا الخصاراسي بيد عصا - إبل عرب قرائلي نظام اورحكومت سي واقت تحصي ال كرزك يى حكومت تقى حيس تصفا ندانول كوبوالراكم عقا - ان كونزديك يمي اصل حكومت ، یهی قانون اوریهی سبب بچھے تھا۔ ایک عربی ابتدا میں اسی محدود ماحول میں رہ رہاتھا تا اُں کہ اس کتاب کامل کی تعلیمات کے سیسب اس کاحال یہ ہوگیا کہ اس کی نظریس وسعنت پریا بوكرى اوركويا اسعة فاق عالم بي إينى منزل تظراكت لكى - بجرت رسول صلوات الترتع الاعليدو سلامه كير مراكة مرس لعدايك عربي تراد" ربعي بن عام " رصي الدّرتعالي عنداراتي سورما رستم كے دوہروير كيتے نظراتے إلى كم:

"النّد تعالیٰ نے ہمیں جیجا ہے۔ قسم ہے آئی ذات کی ،ہم اس لیے گھرسے نظے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کرالنّہ تعالیٰ کی عباد کی کھرسے نظے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کرالنّہ تعالیٰ کی عباد کی طرف لیے آئیں اور یہ سیدھا سادا مسئلہ جس کی سمجھ میں آجلئے اسس کی رکا وٹول کو دور کریں۔ وین ایک تنگ ماحول سے نکال کراسے اس کی وسعتوں میں ایس اور مختلف طریقہ ہائے جیات کے ظلم سے اس کی سن کا من اس کا موقع فراہم سامان کر کے اسے اسلام کے عدل والصاف سے مستقید مونے کا موقع فراہم سامان کر کے اسے اسلام کے عدل والصاف سے مستقید مونے کا موقع فراہم

کریں۔ اللہ تعالی نے ہیں لینے دین کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی دعوت دیں ، بیس جشخص اس دعوت کوہم سے قبول کرلے گا اس کے اس کے اس سے لوط جا میں گے اور اس اس کے اس سے لوط جا میں گے اور اس اس کے اس کے اس کے سرد کر دیں گئے ۔ وہ سے کسی قسم کا تعرف نہ کریں گئے ، اس کی زبین اس کے سپر د کر دیں گئے ۔ وہ سے کسی قسم کا تعرف نہ کریں گئے ، اس کی زبین اس کے سپر د کر دیں گئے ۔ وہ ہما دے بدت قریب ہوگا ۔

ہمارے بدت رہے۔ یہ ایک ایک ان ان الم ان کو آن آن الم اللہ کے تنگ اول میں بسنے والے انسان کوآن آن نظر عنایت یہ تر آن ہی ہے جس نے قبیلے سے تنگ او دولت بلی کو دیکھنے لگی ، اور مسلمان نے اس کی اور اس کی نظر ایک و سیع وعریض حکومت و دولت بلی کو دیکھنے لگی ، اور مسلمان نے اس کی اور اور فوجی کی خاط سے نہیں بلکر خواب کی عملی تعبیر بھی حاصل کرلی - بیرسب بھراس نے عسکری اور فوجی کی خاط سے نہیں بلکر خواب کی عملی تعبیر بھی حاصل کرلی - بیرسب بھراس نے مسلم کی اور فوجی کو اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو این قادر فکری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو ایس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کی اور فلری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کی کھر بیاتی اور فکری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کی کھر بیاتی اور فکری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کھر بیاتی اور فلری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کی کھر بیاتی اور فلری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کھر کی کھر بیاتی اور فلری طور پر اس نے انقلاب کے قلیسفے سے دُیناکوروٹ ناس کرایا - بیر قرآن کریم کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر ک

نے آنھیں بتلایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ کو کائ فیڈھ کہ اللہ تاہ ہے الگا اللہ کھ کہ منائع اللہ ہے الاجمیاع : ۲۲) اگر زمین واسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوالجھ اور بھی معبود ہوتے تولیقیناً دولوں زمین و آسمان کھی کے درہم برہم ہوچکے ہوتے۔

أست بتلايا كرانسانى برادرى اپنى اصل كاعتبار سے ايك سے و وَلَقَدُ وَلَقَدُ مَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِكَةٍ مِنْ طِيْنِ عَ (المومنون ١٢)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے لیتی منتخب مٹی سے بنایا ۔ یا ایسکا الناس القور اس ٹیکٹر اگری تفلظ کے مین نقش واحد تو یا ایسکا الناس القور اس ٹیکٹر اگری تفلظ کے مین نقش واحد تو

اسے انسانوا الینے پرورد کارسے ڈرویس نے تم کو ایک جان دارسے پیداکیا۔ اَ اَیُّهُ النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَکُ مُرَّنْ ذَکْرُ دَّ اُنْتَی وَجَعَلْنَکُ مُ شَعُوْبًا وَّ قَبَا بِنَ لِتَعَامَ فُوْا طِ (الجِراتِ ۱۳۰)

اَ عدولاً إلىم في تم كوايك مرداورايك عورت سے بيداكيا سے اوريم كوفتلف في الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله عدم الله

اور تراك تى يى تعلىم دى كراپنى اصل كے اعتباد سے دين يميى ايك سے -قَسَرَعَ لَكُمُ مِنَ الْكِيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نَوْعًا قَالَّذِى اَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِيُرُهِ بِنُهُ وَمُوسِلَى وَعِيْسَى اَنَ اَ قِيدُمُ وَاللَّهِ بِنَ وَلَا تُتَفَرَّ تُواذِيهُ وَطُ رَالسُورى ١٣٠)

البند تعالیٰ نے تم لوگوں کے بیسے دہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا تُحکم اُس نے نوح کو دیا تھا اور ہو ہم نے آپ کے پاس بھی وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور حس کا ہم نے ابرا ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم سب اس دین کوقائم رکھنا اور اس میں بھوسٹ مذوالنا ۔

قُولُوْآ امَنَّا بِاللهِ وَمَآ اُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ إِلَىٰ اَبْرَاهِ مَوَ إِشْكُعِيْلَ وَإِسْحَى وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبُ الْحِوْمَآ اُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَآ اُوْتِيَ النِّيتُوْنَ مِنْ تُرَبِّهِ مَرْحَ لَا نَفْيِّ فَ بَيْنَ اَحَدِيمِّ فَهُ مَرْتِ وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ٥ (البقره: ١٣١)

تم کردوکہ ہم ایمان رکھتے ہیں الدّرتعالی پراورہو ہماری جانب ناذل کیا گیا ہے اس پر اور اس پر بوحضرت ابراہیم ادر حضرت اسمطیل اور حضرت اسماق اور حضرت المحیال اور اس پر بھی ہج اسماق اور حضرت یعقوب اور اس کی اولاد کی جانب بھی جو کچھے اور دور سے بینغبروں حضرت موسلی اور حضرت عیسلی کو دیا گیا اور اس پر بھی جو کچھے اور دور سے بینغبروں کو ان کے دیب کی جانب سے عطاکیا گیا ، ہم ایمان لاتے ہیں ، ہم اس کے دسولوں میں سے کسی کو جُدا نہیں کرتے رابعتی سب کورسول مانتے ہیں) اور ہم اللّہ تعالی کے فرمال بردار ہیں ۔

پھر قراک عزیر نے اس کی تعلیم دی کہ تھادی ڈینا وہ تنگ و محدود ڈینا نہیں جو تھادی نظر کے سامنے ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پوری زمین تھاری ہے ۔ انسان کو سیدنا اُدم علیالصلاۃ والسلام سے بدیرا کرکے الٹر تعالی نے اس کو وہ نظر دی کہ جس سے وہ اس کے بعد کی جیات کو دیکھنے لگا ۔ یہ تمام سلسلہ ہائے جیات ایسے ہیں کہ ہرشے دو سری سے ملحق ہے اور وہ

اس طویل کی ایک کوئی ہے۔ اس طرح اسے ایک وسعت بخشی گئی ۔ پھر قراکن عزیز تے انسان کو قلسفہ مشہریت کی تعلیم دی اور اس پرواضح کیاکہ اور ت تریا کا حصول کیوں کر ممکن ہے اور قعر مذلت میں انسان کس طرح گرتا ہے ؟ ارشاد تریا کا حصول کیوں کر ممکن ہے اور قعر مذلت میں انسان کس طرح گرتا ہے ؟ ارشاد

وَ مَا مَا مَا مَا الْهِ نَسَانَ فِي أَحْسَنِ لَقُودِهِ لَمْ مُرَدَدُهُ اللهُ اللهُ

عَيْرُهُ مَنْ تُونِ فَ رالتين ١٠ )

ہم نے انسان کو اچھے سے اچھے اسلوب پر بنایا ہے ، پھر ہم اس کولیتی والوں کی حالت سے بھی زیادہ نیچا کردیتے ہیں لیکن ہاں جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابتد رہے تو اُن کے لیے ایسا اجر ہے جو کھی تم ہونے والا نہد ۔

وَإِذَا ٱلْمُثَنَّا اَتْ تُهْلِكَ قَرْيَةً اَمُرُنَامُ ثَرُ فِيهَا فَفَسَفُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَمُّرُنْهَا مَنْهُمِيْلًا و (بني الرائيل ١٧٠)

اور جیب ہم کسی لیتی کو ہلاک کر آپا چاہتے ہیں تو اُس لیتی کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی ایمان اور اطاعت کا) مجھروہ بجائے حکم مانتے کے اس لیتی میں نافر ماتی کرتے ہیں۔ تب اُس لیستی پرعذاب کی بات نایت ہوجاتی ہے۔ بھر ہم اس لیستی کو یا لکل تباہ و ویران کردیتے ہیں۔

حضرت حق جل وعلی مجدہ کا مزید ارشاد ہے۔

اَوَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُو الْيُفْ كَانَ عَاقِبُهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ طَكَانُوا اَسْفَقَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَا ثَالُ وَالْاَسْ فَا وَعَمُرُوهُ هَا الْكُرَّرُ مِمَّاعُمُرُوها (الرم: ٩)

کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرتے نہیں ، چلیں پھریں تو دیکھیں کہ اُن لوگوں کا انجام کبیسا ہوا ، بولوگ اُن سے پہلے ہوگزر سے ہیں ، اُن کا حال یہ تھاکہ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے ادر اُتھوں نے زمین کو اُن سے زیادہ بو یا ہوتا بھی تھا ، اور جس قدران لوگوں نے ذمین کو اُباد کر رکھا ہے اُتھوں نے ان سے کہیں زیادہ اُ باد کر رکھا تھا ۔

پھران پرواضح کر دیا کہ یہ قانون اٹل اور غیر میڈل ہے۔ وَلَنْ بِجُدَى لِسُنَّتُ الله تَحَوِيْكُ ( فاطر ، ۱۳۳)

اور آب ہرگزالنڈ تعالی کے دستورکو پھرتا ہوا نہ پایس کے ۔

اسى طرح قراً ن كريم سنے ابنيا عليهم الصلاة والسّلام كى تاريخ وقصص كالها خاصا حصة بيان كيا اورخود حضورا قدس صلى المتد تعالى عليه واكه واصحابه وسلّم كى بيرت اوراك كي جنگى مهات كا ايك بيرا حصة بيان فرمايا اور لوگوں به واضح كيا كه ان كے يصورسول كى زندگى بين "بهترين مهات كا ايك بيرا حصة بيان فرمايا اور لوگوں به واضح كيا كه ان كے يصورسول كى زندگى بين "بهترين منونة" (اسوه حسنه) سنے ، اور اُنھيں حكم دياكہ وہ رسول فحر م كا اتباع كريں اوران كى فرمال بردادى بجالا بين محقيقت به سے كرقرائ عزير كے اسى تاريخ كروا دسے تاريخ كا باب فتح ہوا۔

ایسی تاریخ جو ماضی کے وقائع پرمشتی ہے اور ساتھ ہی رسول فحرم کی سیرت پر دال اور چوں کہ مسلمانوں پر اپنے جملہ حالات میں رسول اگرم کی اتباع لازم تھی، اسی لیے ان کے اندر ایک ذوق بیدا ہوا کہ وہ دسول فحر م کی سیرت وکر دار سے پوری طرح وا قف ہوں تاکہ اتبارع رسول کے فرق سے کما حقہ عہدہ ہم آ ہو سکیں ۔

قران کریم نے حضرت انسان پر لازم قرار دیا کہ وہ انبیا کی تاریخ کا سنجیدہ شغل اختیار کریں، تاکہ یہ بات ال کے سلفے رہے کہ انسانیت اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہے، افر ان کی شاہرا ہو جیات کی نوعیت یکسال ہے ۔ افر ان کی شاہرا ہو جیات کی نوعیت یکسال ہے ۔ نصیحت وموعظت اسی سے حاصل ہوگی اور بالحضوص دسول اکرم علیہ الصلاة والسلام کی سیمت کا پرطھنا پڑھا تا ان پر لازم قرار دیا ہجیں کے سبیب فرض اطاعت سے سیکدوشی ممکن سیرت کا پرطھنا پڑھا تا ان پر لازم قرار دیا ہجیں کے سبیب فرض اطاعت سے سیکدوشی ممکن ہے ۔ وہی سیرت جی کوحق سبحان و تعالی نے ملا اسوہ سے سیکھتی ہے جی طرح قرآن کرتم کوئی مسلمان قوم اپنے رسول کی سندن و سیرت کو اسی ذوق سے سیکھتی ہے جی طرح قرآن کرتم کوئی اس تعقیل سے یہ بات بجائے خود واضح ہوتی ہے کہ تاریخ و سیرت کے اعتبار سے آمت

مسلم کا اهنا ما فذوم بنع قرآن کریم ہے۔ وہ کتاب مقدس بجس میں فرمایا گیاکہ:

" وہ ایسی باو قعت کتاب ہے جس میں باطل کومطلق رسائی نہیں، کوئی
فلط بات نه اُس کے آگے سے آسکتی ہے نہیجے سے سرحم السجدہ ، الا ۱۲ مالا)
اور وہ قرآن عزیز وعظیم کتاب جس کے منعلق رسول محر م صلی الند تعالی علیہ وسلم نے ارتفاد
فرمایا ، جیسیا کہ الحادث الاعور نے حضرت علی رضی الند تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل کیا و
فیا ، جیسیا کہ الحادث الاعور نے حضرت علی رضی الند تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل کیا و
فیاد مناعما کان قبلک مر، و فصل ما بین کم و خیروما ہوکائن بعد کہ مرب

- رسن الداري ج :٢ ، ص : ١٢٥)

"اس فران عزیمند میں اتم سے پہلے کے ادواد کی بخریں ہیں۔ تحصار سے درمیان بونے والے نزاعات کے فیصلوں کا سامان اور جو تم سے بعد ہونے واللہ سے اس کی

بر المختصر إقران كريم قبائلي نظام كعبد له عالمي تاريخ كي داه و كله نه كع بيدايك عظيم عطيم عطيم عطيم عطيم عطيم عطيم بين التركة وشهريت سدا كاه كيا اوراً خصيل اس عطيم بين اس كتاب مقدس نه أخصيل قلسفر تاريخ وشهريت سدا كاه كيا اوراً خصيل اس بات كي دعوت دى كدامم سالفرك عالات وكوالف ، ان كي معاشرت اور ان كمح تاريخ كردا رير عود كرد م

قران كريم كے تاريخي اسباق كا تنوع

قرآن عزیدین جومقته حضرات ابنیا العلیهم السلام کی تاریخ سے متعلق ہے اس بی مسلمانوں کے لیے عبرت و تصیحت کا سامان ہے اور برحصته اس بات کی تایندو تقویت کا باعث ہوں کے انسانی براوری کی عزت و تہذیب کاعودج اسی فلسفے پر منحصر ہے جس کی قرآن باعث ہے انسانی براوری کی عزت و تہذیب کاعود جو اسی فلسفے پر منجصر ہے جس کی قرآن نے پودی جامبیت کے ساتھ تعلیم دی اوریہ کہ سنت وطریق الی غیر متبدل ہے ۔

حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیم و کم کے حالات و بریت سے جومصتہ متعلق ہے وہ اتباع اور اقتدا کی داہ دکھا تا ہے اور جومصتہ حضرات صحالہ کرام علیهم الرهنوان وغیرہ سے تعلق ہے اور اقتدا کی داہ دکھا تا ہے اور جومصتہ حضرات صحالہ کرام علیهم الرهنوان وغیرہ سے تعلق ہے وہ درحقیقت اس ملت کی تاریخ ہے ۔ یعنی تاریخ کا بنیادی موادد انہی نشان ہائے داہ پر

رہوارِتاریخ قدم بقدم آگے بطِصا اور ایک فن کی شکل ختیار کریے آج اس مال میں ہے۔ حضرت معاویر بن ابی سفیان افقرشی الاموی ضی لندتعالی عنها

كاتاريخ كي سيدين ابتمام

المسعودي ، اس السلي عي گفتاگو كرت بوت كيت بين :

موب کی بناز کی افران پر صفرت معاویر با م نشر لیف لدتے، نماز فرض ادا کرتے اور لید بیل براد کھتے فار ہے۔ کی برا پنے مکان میں تشر لیف کے جائے ، اس دوران بالعموم کوئی مل ملا شسکتا متی کہ اذان عشا ہوجاتی اور آپ تشر لیف لا کر نماز ادا کرتے ہ اس کے لید ذمر داران حکومت اور و زرا اور نیج م بی بیات ، ان سے خروری مشور سے ہوتے ۔ پھر ایک متمائی دات تک اہل عرب کی تاہر خو دقائع ، اہل عجم کے مکر انوں ، ان کی سیاسی کارگر الدی ، رعایا کے ساتھ تعلقات ، دوسے حکم انوں ، دقائع ، اہل عجم کے مکر انوں ، ان کی سیاسی کارگر دگی اورا می سابقہ کے تاریخی دقائع پر گفتگور ہتی ۔ چھر گھر ان کی جنگی مہموں ، تدلیم ، سیاسی کارکر دگی اورا می سابقہ کے تاریخی دقائع پر گفتگور ہتی ۔ چھر گھر تشریف لیے جا کر ایک تمائی دات سے فارع ہو کر اجتماعی حالات ، جاس وقت وہ تحریر مان کا تذکرہ ہوتا ۔ وہ کا تنب اور ابل کار جو اتھیں مرتب کرتے دہی ابیش کرتے ۔ یہی لوگ ان کر یوات کے لیے ذمر دار تھے ۔ انھیں سنجھالنا ، پڑھنا انہی کی ڈیو ٹی بیش کرتے ۔ یہی لوگ ان کر یوات کے لیے ذمر دار تھے ۔ انھیں سنجھالنا ، پڑھنا انہی کی ڈیو ٹی بیش کرتے ۔ یہی لوگ ان کر یوات کے لیے ذمر دار تھے ۔ انھیں سنجھالنا ، پڑھنا انہی کی ڈیو ٹی کھی ۔ دات کا باتی حصر انہی فلسف سمی شامل ہوتے ۔ انھیں سنجھالنا ، پڑھنا را بریرت و کردار ، ان کار دومختلف اللانواع سیاسی فلسف سمی شامل ہوتے ۔

بو کھے مسعودی نے کہ اگر یہ صفیح ہے ( اور اس کی صحبت میں شک کی کوئی گنجا کش تہیں )
تو یہ محف عربی دُنیا کی تاریخ کا قصہ بنہ تھا بلکہ یہ ایک ایسے حکمران کی کا وٹی تھی ہو موغطت کا طالب
تھا، محف تکلفات کا شکار نہ تھا۔ اس کے بیش نظریہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے ،
غفلت سے وہ کوسول دور تھا اور فائرہ اُٹھا نا مقصد تھا ، وقت ضائع کر نامقصود نہ تھا
اس کاوٹن کے پیچھے وہی فلسفہ قرائی تھا۔ ڈاکٹر محمد جمید الندین سیرت این اسحاق " کے

مقدمه مين ايك متشرق" وستنفلد" ك كتاب" مودخى العرب " على معيش ٢٠ عفرات كر تام نقل کیے ہیں جوان سکتی سے اس فن س اپنی جولانیاں دکھا چکے تھے اور پھر لکھا ہے کہ اب بو کھ سامز آبد كليساس كى دوستى مين اسسيددا لدنام مكن بين -

يسدوه ٢٧ نام ملاحظر فرايس:

سويه مخرمهرين نوقل رضي الله تعالى عنه

اا - علاقد بن كريم الكلابي

١٣ - عروه بن المديير

ار قتاده بن دعامرالسدوسي ١٥ - ابن شهاب الزمري -

ا ال مرسى بن عقيه

۲۲- شرقی بن قطامی

٢٥ - عيدالترين عباس بن الى ربيع المنتق ٢٧ - معدين السائب الكلبي

٢٠ ـ عوالة بن الحكم

واكر حيد التدني عصنامول كالضافركيات

ا - ابان بن عثمان بن عفان

۳ - نشر جيل بن سعد

بو نام مستشرق وستنفلد نے قل کیے ہیں ان سب کے لیے تاریخ وسیرت ہیں ترین

ا عقيل بن إي طالب رضي التدتعالي عنه ٢٠ زياد بن إي سفيان رضي التدتعالي عنه ۴. دغفل بن منظله السدوسي

ه - جيدين شرير الجراسي

، ر الحطيف بن زيد بن جعوبة ٨ - زيد بن كياس النمري

و - ابن الكوام يشكري -

۱۱۱ رصحارین عیباس (یاعیاس) الکلایی

مهار صالح بن عمران الصغرى

١٥ - عامرالشبي

19 - الو مخنف لوط الصبعي الم الشييل بن عروه (عرزه) الضبعي

٢٢٠ الوعمر مجالدين سعيد الممالي

٢٨- طريف بن طارق المدني

٧- عاصم بن عمر بن قتاده

۲۲ - الوالاسوديتيم عروه

- ۵ - سلیمان بن طرخان التیمی ۲ - دلید بن کتیر المخزومی

مرائے کا بنوت مشکل ہے۔ البتہ موضوع سے متعلق زباتی دوایات (جیساکہ دواج تھا) نہور منقول ہیں جیسے عقبل بن ابی طالب، مخرمہ بن نونل اور ابو کلاب و قاع سان الحمرہ کامعاملہ ہے۔ ہاں بہ طے ہے کہ عمومی تاریخ کے بارسے میں تدوین کا کام ہوا۔ جیسے حضرت عمر فادوق کا دیوان ، جو اُنھوں نے قبائل کی بنیاد پر حکومتی خرور توں کے تحت مرتب کرایا۔ اسے الانساب میں نالیف کہا جا اسکتا ہے۔ دلیسے ہی دغفل بن جنظلہ الشببانی ، عبید بن شریا لم ہمی ، کوہ بن الزیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کا تب عبید اللہ بن ابی دافع (م ۸۰ ) کی مؤلفات مسلمہ ہیں۔ آخو الذکھنے حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاطانی کے مسلمہ ہیں۔ آخو الذکھنے حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاطانی کے مسلمہ میں۔ کتاب م تب کی اور حضرت علی کے دفیق صحابہ کے اسمان بھی ذکر کیسے ہیں۔ کتاب م تب کی اور حضرت علی کے دفیق صحابہ کے اسمان بھی ذکر کیسے ہیں۔

پھروہ ب بن منیہ (ولادت ۱۹۷۷ وقات ۱۱۸۷) تے کتاب التیجان وکتاب المبتدام مرتب کیں جیسا کررو کلمان نے لکھا ہے۔ وہ ادسم کین نے پہلی صدی ہجری کے بست سے اصحاب تالیف مورضیں کے نام لکھے ہیں ، جیسے عبداللّٰدین سلام بن الحادث (۱۲۹۵) اور کعب الاجباد ۔ ان کی طرف درج ذیل کتب شوب ہیں ۔

١ - سيرت الاسكندر (اس مين مهست بي عجائبات بين)

٢- دفات موسى زعليه الصلاة والسلام)

٣ - السلك الناظم في علم الاول والأكثر

٧ - حديث ذي الكفل

٥ - حديث حامع الذهب وحديث افرا قيسون بنت الملك -

ان میں سے بعض کتب کی کعیب الاحباد کی طرف نسبت مشکوک ہے ایکن پہلی صدی میں تاریخی سرمائے کے تالیف کا انگاد ممکن نہیں ۔ بھر حال عمومی سطح سے من نظر کرکے اب مختصراً سیرت رسول کے بارسے بیں گفتگو کی جاتی ہے۔

## سيرت رسول كيلسك مي ابهتمام

اس میں شک مہیں کہ بطے لوگوں کے حالات کی ترتیب و تدوین کا اہتمام ہمیشرد ہا ہے۔

اور حضور اقدس عليه الصلاة والسلام سے بطھ كمراس دھرتى پركوئى ايسا ، ونهيں جم نے اتنے كرسے الرات مرتب کیے موں اور نہ ہی کوئی ایسی شحقیت سے جس کے اتباع ومتبعین سے ایدے آقادفائد سے اس طرح محبست کی ہوجس طرح حضوراکم صلی الٹرتعالی علیہ وسلم سے آپ کے متيعين نے محبت كى مثالاً مضرت هييب كوديكي ل رصنى الله تعالى عند) منهي سولى پردشكايا كيًا تواس وقت أتحصول تفكها -

اسے اللہ، میں بہاں تو محض دسمنوں کے چہرسے دیکھے رہا ہوں ، کوئی ایسارسول (نمائندہ) نظر نہیں آتا ہو تیر سے رسول کومیراسلام پینچاہے ۔ پس تو بى ان تك ميراسلام پهنچا -

المحول نے کہا۔

لقدجع الاحزاب حولى والبوا قيائلهم واستجمع واكل مجمع وقد جعوا ابناءهم ونساءهم وقريت من جزع طويل ممنع الى التراشكوغربتي وكس بتى وماس صدالا من المعندم معى

اورجب وشنول في ستصياراً على الدراً تفين سولى كے ليے يا بندكرد با توكسى ف كماكم ،

تحص ليندب كر تحصادى عِكْم فحد الول ؟

ا عصول نے جواب میں فرمایا :

والندالعظيم، مين تواتنا عي ليت منين كرتاكه أن كے قدموں مي كانتا يھے

اوراس کے بدلے مجھے رہائی حاصل ہو۔

التُداكبر - استخبيب، التُّدتعالى مجمد سيداحني بيول اور يحصيم طرح كي توشي ومسرست حاصل بنو -

الوسقيان بن حرب سرضى الدُّرتعالى عنه سعضور اكرم صلى التُّرتعالى عليه وسلم ك برترين دشمن ته ، وه لعد مي مسلمان بوت \_ أخصول نے دور عداوت ميں يركما: بس نے دوگوں میں کوئی ایسا شخص متیں دیکھا ہوکسی سے اس طرح کی محبت كرے جيسے فحد عربی كے دفقا وال سے فيست كرتے ہيں۔

حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانی کمالات ، حضورا قدس میں جمع ہوگئے تھے۔ ان حالات میں طبع سیم خود ہی تقاضا کر سے گی کہ ایسی شخصیت کی سیرت و کر دار کو اہتمام سے جمع کیاجائے۔
منیو بلکہ اس کا تواللہ تعالیٰ کی طرت سے شکم ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر ملتے ہیں ۔

قیا اُیٹ کھاالیّن ثینَ آ مُنگُ آ اُ طِیعُو اللّٰهُ وَ مُن سُولَ اُور اللهٰ وَ مُن سُولَ اُور اللهٰ وَ اللهٰ الله وَ مُن سُولَ اُور اللهٰ الله وَ مَن سُولَ اللهٰ وَ اللهٰ الله وَ اللهٰ کا اور اس کے دسول کا حکم مانو ۔

اسے ایمان والو! اللّٰہ کا اور اس کے دسول کا حکم مانو ۔

مزیدادشادہے: مَنْ یُکُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعُ اللَّهُ جَ (النساءِ ٨٠) مَنْ یُکُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعُ اللَّهُ جَ (النساءِ ٨٠)

يس شخص تعدمول كى اطاعت كى توبلاشيراس فاللاتعالى اطاعت كى

مزیدارشادسے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَجُبُّونَ اللهُ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغُفِو لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ط (العران ١٠١)

اسے بنی ، آپ لوگوں سے کہ دیجیے ، اگر تم داقعی اللہ تعالی سے محبت دکھتے ہو تو میری میروی اختیار کرو ، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے فجست ترسے گا اور تمصار سے گناہوں کو معاف فر ماد سے گا۔

ایک جگرارشادسے:

لَقَدُ كَانَ لَكُثْرَ فِى دَسُولِ اللّٰهِ ٱصْوَةَ حَسَسَنَةٌ وَلِّمَنْ كَانَ يَرْجُوااللّٰهَ وَالْيَوْمُ الدُّخِرَ وَذَكُرَ اللهُ كُرِيْرَةً ﴿ (الإحزابِ ١١)

بلا سِنْهِ مسلى نو ، تم كورسول النُّرصلى النُّدتع الى عليه وسلم كى چال يكفى تقى بالخصوص أمن شخص كوجو النُّدتع الى الما قات كا اور قيامت ك ون كا توف ركمت المساور النَّدت لى كو بكر تاسع -

رسول محرم کی سیرت اور حامل رسالت کی سیرت دُینایی میمیشه باقی دست، ایک مسلم حقیقت بهدات می سیرت که میرت کے میدت سے حصّے اپنے اوراق میں مندرج کردیے ہیں داور سیرت کا اتباع کرڈی اختیاری معاملہ نہیں بلکہ یہ توالیانیا ت سے

ہے، بلکہ یمی ایمان ہے ۔ پونکہ حیات رسول ایک حسین نمونہ ہے اوراس کی ابتاع سلاول ہے۔ بلکہ یمی ایمان ہے می ایمان ہے میں ایمان ہے۔ پونکہ حیاس زنن کی محافظات کا مسلمانوں نے لیمانظ والتر ام کیا پر فرن ہے ، اس لیے برعلی فرض سے بڑھ کراس زنن کی محافظات کا مسلمانوں نے لیمانظ والتر ام کیا

اس سے میں بہلاقافلہ توحضرات صحابہ کرام علیہ مارصنوان کا تھا ہ جضوں نے ہو کچھ دسول رحمت سے سیکھااور دیکھا اس کو اپنی زندگیوں پر لپوری طرح جاری کیا ۔ اکل وشرب ، سونا جاگئا ، چلنا ، بیٹھنا ہر حال میں اس کا لحاظ کیا ۔ ان حضرات نے اس کا ہی اہتمام مہیں کیا کہ اپنی ہمت وطاقت سے بطر ہد کر حیات النبی کے دنگ میں اپنے آپ کو دنگ لیں بلکہ آتھوں نے تُسن تربیت سے اپنی اولاد اور تلامذہ کو بھی اس دنگ میں دنگ دیا ، اس طرح کو یا سیرت رسول کو بیٹری قوالب میں متحرک کردیا ۔

اس کے بعد سرت کا معاملہ میں دان عمل سے میں دان علم میں آیا ، اس طرح عہد صحابہ و
تا بعین میں سرت کی ترتیب و تدوین کا اہتمام ہوا ۔ مغازی کے سلے میں صلفوں کا اہتمام ہوا

چیہ کر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے کہا ، واقدی کی روابیت ہے ۔ داوی
عبد اللہ بن عمر بن علی عن ابیہ بہ بو کہتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین سے شنا کہ ہم مغازی النبی کو
عبد اللہ بن عمر بن علی عن ابیہ بہ بس جو کہتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین سے شنا کہ ہم مغازی النبی کو
اس طرح سیکھے جس طرح قران کی سورت سیکھتے ۔ اس طرح ا ثار کا ایک ذیرہ سلمنے آگیا ہو
ایک طرف تو انساقی قلوب میں محفوظ ہوگیا اور دومری طرف اور اق وصفحات میں مندرج ہوگیا۔
ایک طرف تو انساقی قلوب میں محفوظ ہوگیا اور دومری طرف اور اق وصفحات میں مندرج ہوگیا۔
بایا اس پر عمل بھی کیا ۔ اس جگہ جو اہم معاملہ ہے وہ تاریخ کی تدوین کا اور اس بات کا ہے کہ ہرت

#### دورصحابه

به طهر بیر، که حصنورا قدس علیه الصلاة والسلام کی جیات مبارکه بین احادیث بنویه کامعتد مرحضه معرض کتاب بین آگیا تھا۔ دعوت و داعی کی حیثیت سے یہ ذخیرہ بہت والی کامعتد مرحضه معرض کتاب بین تھا۔ یہاں لیفن جزئی توادث ووقار نع بھی سکھے گئے جن کھا تاہم اس بین حصتہ میریت حمنی کھا۔ یہاں لیفن جزئی توادث ووقار نع بھی سکھے گئے جن

کا تعلق سیرت بنویہ سے ہے تاکہ ظاہر ہوجائے کہ صحابہ میں سے بعن حضرات نے اس طرح کی جز سیات کو با قاعدہ لکھا ۔ جو وقو دحضور اقدس کی خدمت میں آئے ان تک کے کوالف طبتے ہیں۔ مثلاً ابی عمرو بن حربیت العذری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آیا واجداد کے پاس ابک کتاب دیکھی جس میرصفر ۹ صمیں وقد کی شکل میں حضور اقدس کے باس حاضری کے کوالف تھے۔ اس وقد میں ۱۲ - افراد تھے یہ من جملہ دوس سے حضرات کے حمزہ بن النعان العذری بھی تھے ۔ صافر ہوا اسلامانی کیتے ہیں کہ سلامان کا وقد سات افراد پر شتی فدمت نبوی ہیں حاضر ہوا یہ حضور اقد سے حسید سے باہر ہم سے ملاقات فرمائی ۔ اس موقعے پر ایک جن زہ بحق کو اس کا اہتمام زیا دہ ہونے لگا۔ پی خدصی ابر ہم سے ملاقات فرمائی۔ اس موقعے پر ایک جن زہ بوی کا اہتمام زیا دہ ہونے لگا۔ پی خدصی ابر عمر جوں جوں وقت گرز تا گیا علمی طور پر سیر سن نبوی کا اہتمام زیا دہ ہونے لگا۔ پی خدصی ابر راحمد اللّذين عباس ، عبداللّذ بن عمرو بن العاص اور برام بن عاذب دھی اللّذ تو الحال الله من کا دستوں کا فرت میں الله تو اللّذ تو الحال الله من کا دستوں کا فرت و کا کو تھر جائزہ و پیش کیا جا تا ہے۔

## حضرت عبداللدین عباس کاسیرت بنیوی کے مسلم برایتمام اور اس ضمن بیں ان کی تریری کا وشیں

بعضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها (م ٢٨) قراك كريم كى آيت قُلُ الله الشيرك في الله بن الشعبى كومضوراكم الله الشيرك في السعبى كومضوراكم ملى الله تعالى عليه وسلم كه تسب مبارك ك سلط مين لكها ، چنا في الشعبى كسته بين كه ، هين اكتراس أيت ك سلط ين سالقه بين أتا تومين ني خضرت عبدالله ين عباس رضى الله تعالى عنها كولكها ، أنفول تي اس كه جواب بين مكه كه مضور اكرم عليه الصلاة والسلام قريش بين الاطرح نسب و كهية تقد كه قريش كام المرم عليه الصلاة والسلام قريش بين الاطرح نسب و كهية تقد كه قريش كام من قبيله كسى مذكسي طور سعة بي ستعلق دكهتا عمل الله تعالى نياس آيت مين قبيله كسى مذكسي في المراح في سنة توجه دلائي كه دسول اكرم سعة قرابت كاحق قريش عن اداكم و ادراس سلسله كي معقوق كي حفاظت كم و و

قراًت وكتابت اور النحين كتابى شكل دينے ميں ان كى شهرت معلوم ہے اور "صحيفه صادقه" ان كى معروف جمع تدوين شده كتاب ہے -

ر یا فی ذبان کویر خوب جانتے تھے،اسے پڑھ سکتے،اس پی کھ سکتے تھے۔ اُکنوں نے ختلف امور پر کتر برات کھیں لیکن پر بات کہ اُنھوں نے المفاذی میں کچھے مہتب کیا ؟ ایک ایسا سوال ہے ، جس کا ہوا ب مطلوب ہے ؟ اس کا ہوا ب عمر و بن شعیب عن ابید عن عدہ کی مروبات کی تدریس میں ملت ہے۔ کہ اُنھوں نے اپنے دادا عبد النّد بن عمروسے ان کی کتابیں دوایت کی تدریس میں ملت ہے۔ کہ اُنھوں نے اپنے دادا عبد النّد بن عمروسے ان کی کتابیں دوایت کی لین بعض محد نین ہے۔ اس بان الی شیب اور ابن جریحے نے جو دوایت کی وہ توسیب میصے ہے ، اور ہو کچھے مواین شعیب سے عن ابیہ اور ابن جریحے نے جو دوایت کی وہ توسیب میصے ہے ، ادر جو کچھے عمروین شعیب سے عن ابیہ اور ابن جریحے نے جو دوایت کی وہ توسیب میصے ہے ، ادر جو کچھے عمروین شعیب سے مواید ہو ایس کی اس می صفحہ کے داوی وجادہ ہیں ، اس لیے اصحاب الصحیح ہے نے اس سے اجتناب کیا۔ اس صورت عبد المذہ بن عروبات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سے کہ حضرت عبد المذہ بن عروبات میں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذہ بن عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذہ بن عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذہ بن عروبات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اس کے دوبات عبد المذب عروبات میں اتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المذب عروبات میں اس کو اس کے دوبات میں اس کے دوبات میں اس کی موبات اس کو اس کی دوبات میں اس کی دوبات کو اس کی دوبات میں اس کی دوبات میں اس کی دوبات میں اس کی دوبات میں اس کی دوبات کی دوبات میں اس کی دوبات کی

ین العاص کی کتاب ان کی اولاد نے ان سے روایت کی اور مزید روایات بھی کیں ، اس لیے میر تین ہیں سے تعیض کے تر دیک یہ محل نظر قرار پایش تاکیمعاملہ خلط ملط نہ ہوجائے ۔

الخقرعرون تنعیب عن ابیرعن جده کے توالے سے معاذی ویرت کی روا بات کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ اسی صحیحة صادقہ "کا حصر ہو بیسے اس جلیل الفدر صحابی نے مرتب کیا ۔ ان کی روا یا ات محضرت عبد النّدین عمروین العاص کی کتاب پر ولالت کرتی ہیں ۔ مسند الامام احمد کی طرف مراجعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مرایہ ہے جبر کا تعلق اس دستور مدیتہ "سے ہے وہ مول فحر م نے "المها جروین والا لفار" کے یہ لکھا جس کا ایک محصد مسلمانوں اور یہو ویوں کے باہمی معاملات سے تھا ۔ کھر چیزیں غزوہ بتی المصطلق ایک متعلق ہیں کا ایک محصد ای تصدیب کری ہودوں نے ایک متعلق ہیں جب کہ یہودوں نے ایک متعلق ہیں ایک محصد ایت کے متعلق ہیں ۔ ایک محصد ایت کے متعلق ہیں ۔ ایک محصد ایت کم یہودوں نے غزوہ ہوازن بعثروہ تو تبوک اور حجمتہ الوداع سے متعلق ہیں ۔ ایک محصد ایت کہ یہ پورا غزوہ ہوازن میشر وہ تبوک اور حجمتہ الوداع سے متعلق ہیں ۔ یہ درست ہے کہ یہ پورا مرایہ منہیں تا ہم پر طے ہے کہ حضرت عبد المدّ بن عمروین العاص تے مقاذی و پرت درسول کے متعلق کھا ضرورتھا ۔

البراءبن عازب رضى الله تعالى عنه

المب مع مده ميں اس دُينا سے دخصت ہوئے ۔ انخوں نے مغاذی دسول کے متعلق میدت کچھا مل کرایا ۔ امام و کیع نے اپنے والد عبد اللّٰہ بن حنش سے نقل کیا کہ انخوں نے کانے کی چھال پر کر بری سرمایہ حضرت البرالا کے پاس دیکھا۔ اور صرف صحیح بخاری کی مراجعت سے یہ دعوی ہوسکتا ہے کہ الوا سحلق السبیعی (۲۹: ۱۲۱ه) نے حضرت البرالا بن عازیہ سے ہو نقل کیا اس کی منازیہ سے ہو نقل کیا اس کی تفصیل بحوالہ بخاری اس طرح ہے ۔

بهجرت صحابه الی المدینتر ( رسول محریم کی هیجرت سے قبیل ) ( نیخاری حدیث ۲۹۲۵ - ۲۹۲۵ فتح البادی ج ، ۷ ، ص : ۲۵۹) بجرت رسول صبى الله تعالى علير وسلم ( بخارى عديث ١٩٩٧ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، فتح البارى ج: ٤ ، ص: ٨ ، ٢٨٥ ، ٢٥٥ )

غزوه بدر ( بخاری مدیت <u>۱۹۵۸ – ۳۹۵۹</u> فتح الباری ۱ : ۱ ، ۱۹۰ - ۲۹۰ - ۲۹۰ ) غزوه امد زیخاری مدیث ۲۹۸۹ – ۳۰۲۹ – ۳۸۰۸ فتح الباری چ : ۱۹۵۰ عزوه امد زیخاری مدیث ۲۹۰ – ۲۹۰ )

قتل ایی دافع الیهودی در مین مدین مسمم م ۱۵۵۰ - ۳۵۲۳ - ۳۵۲۳ فیخ البادی چند ، در افع الیه دی در مین مدین مسمم م ۱۵۵ )-

غزوه ختدق ( میخاری حدیث ۱۲۸۷ - ۱۲۸۳ - ۱۲۰۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۸ م فتح الباری ج: ۲، اص: ۲۷ ، ۱۲۰ - ج: ۲، اص: ۹۹۹ (۲۵۵۸) صلح الحد بینیر: بخاری حدیث ۱۵۱۸ - فتح الباری ج: ۲، ص: ۱۹۹۱) عمرة القضا ( بخاری حدیث ۱۵۲۸ - فتح الباری ج: ۲، ص: ۹۹۹)

عروا لفضا ( یخاری طلیب ۱۵۱۱ - ح ایجاری طاعه ۱۷ می ۱۹۱۱ - کتاب الاموال لابی عبید فتح مکه ( بخاری حدیث ۱۵۸ - کتاب الاموال لابی عبید ۱۵۸ )

غروه حنین (بخاری حدیث مهر ۱۳۱۸ - ۱۳۱۸ فق البادی جایه ۱ ها ۲۸-۲۸)

اس سے دافع بوتا ہے کہ حضرت البرا نے مغازی کے سلے میں بدت کی معلومات فراہم کیں گرکہ یہ کہنا ممکی بنین کہ آپ نے باقاعدہ کوئی کتاب مرتب کی تاہم اس سے میں امل کی دوایت سے اس کی تربیح حزور سامنے آتی ہے ۔ لیکن جیسا کہ عرض کیما گیا ہم حتی طور پراس کا دعوی نوایس میں کریتے ۔ کیوں کہ زباتی ددایات کا اس دور میں بہدت دواج تھا ۔ اس میدان میں دوسر سے صحابہ کرام بھی ہیں جن میں حضرت مسورین مخزمہ کا نام ہے کہ اُتھوں نے مغازی دسول کا سمایہ میں بیس جن میں حضرت مسورین مخزمہ کا نام ہے کہ اُتھوں نے مغازی دسول کا سمایہ بیس کہا گیا ۔

بھی فرمایا ۔ لیکن یہ قطعی فیصلہ کرنا ممکن مہیں کہ اس سمایہ مغازی رسول کو کتابی شکل میں مرآب کہا گیا ۔

### تابعين كأدور

صحابہ کے بعد تابعین ۔۔ وہ حضرات بی صدی بیلی صدی بیل زندگی گزاری ۔ کو بعب دیکھیں تو مغازی کے سلسلے میں کتابوں کا ایک سلسلہ نظراً تاہیں ۔ اہم حضرات ۔ اہم حضرات ۔ اہم حضرات ، معروہ بن الزبیر (۲۲ - ۹۳ ص) ۲ - عامرین شرجییل السنعی ( ۱۹ - ۳۰ اص) ۲ - عامرین شرجییل السنعی ( ۱۹ - ۳۰ اص) ۳ - مقسم مولی این عیاس (۱۰ اص) ۳ - مقسم مولی این عیاس (۱۰ اص) ۳ - ایان بن عثمان (۲۰ تقریبا۔ ۱۰۰ ص)

### حضرت ابان بن عثان

ابن سعد کے لقول المغیرہ بن عبد الرجمان کے باس مغازی ابان بن عثمان "کریری شکل میں موجود تھی۔ مغیرہ کے صاحب زادسے بحیلی کے لقول ان کے پائی ان کا کریری مرابع حدیث کا مذمح البتہ مغازی النبی کا وہ ذخیرہ تھا ہے ان کے والد ابان بن عثمان سے حاصل کیا تھا۔ وہ اسے بست پرطیعت اور ہمیں اس سے سکھلاتے تھے۔ بہر طور ان کے جموع مفازی کا کتنب مندا ولہ میں ذکر نہیں اگر یا ان کے تلامذہ نے اس کا ابتمام نہیں کیا۔ اور نہ ہی ان کی زندگی میں اسس ک شہرت ہوئی۔

الزبیر بن بکار (۱۷۲ - ۲۵۷) کی دوایت سے کہ امیر سیمان بن عبد الملک ولی عہدی کے دور میں (۱۸۲ مرحد) سفر جے کے لیے آئے ۔ مرینہ منورہ حافزی دی ۔ بمت سے لوگ ان سے سلے ۔ یہ حضوراقدی علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبوب مقامات پر گئے ۔ وہاں دوگانہ اداکیا۔ احد بھی جا نا ہوا ۔ ان کے ساعت ابان بن عثمان ، عمرو بن عثمان ، الویکم بن عبداللہ بن الی احمد بھی تھے ۔ یہ حضرات تبا ، مسجد فضیح ، مشربه ام ایر اہیم وغیرہ گئے ۔ سیمان ان مقامات کی تفضیلات پوچھتا ۔ پھر اس تے حضرت ابان سے ان کی تفضیلات تلم بند کرے کا گئے تھے کا میں مرابہ موجود ہے ۔ میں فاقہ لوگوں میں مرابہ موجود ہے۔ میں فاقہ لوگوں میں مرابہ موجود ہے۔ میں فاقہ لوگوں

ہے معلومات فراہم کی ہیں۔ النخ یہ خاصی طویل دوابیت ہے جس سے یہ نتاریج اخذ ہونے میں کہ:

ر - ۱ مر سے قبل حضرت ابان نے سیرت النبی میں اپنی تالیف پوری کر کی تھی ۔ ۱ - ۱ دو سے قبل حضرت ابان نے سیرت النبی میں اپنی تالیف پوری کر کی تھی ۔ ۱ - ۱ س میں عقید اولی ، ثانیہ ، غزوہ مدر اور دو سرسے عزوات کا بطور خاص ذکر تھا ۔ ۱ - ۱ س میں عقید اولی شخیم کتاب تھی حیں کی نقل کے لیے سیمان بن عید الملک تے دس رحیم طوں کا اہتمام کیا ۔ کا اہتمام کیا ۔

> عروه بن زیبر اور سیرت مبارکه کی تالیف میں اُن کا قاندانه کردار

وہ مبارک ہستی جس کا علم مفاذی اور اس کے لکھتے ہیں پر المقام ہسے اور جس کے بنیادی قواعد کے وہ مبارک ہستی جس کا علم مفاذی اور اس کے لکھتے ہیں پر المحام مو فات ۹۳ ھر) آنھیں قواعد کے وہ گویا مؤسس ہیں، ان کا تام عودہ بن الزبیر الہتے اور مدینہ منورہ زادیا المند تعالیٰ شرف ماصل سے ماور مدینہ منورہ زادیا المند تعالیٰ شرف کے سات

معروف فقها میں سے آپ ایک ہیں ۔ آنے والی سطور میں ان کی شخصیت اور خاندان کے متعلق کھے تفصیلات بیش کی جامیس گی -

### حضرت عروه كاخاندان

حضرت موده کے خاندان کے بالسے میں کہتا چاہیے کہ اسلام سے والستہ خاندانوں میں اس کی عشرت عطروروح کی ہے ، معزز تربین خاندان حب کے مترف و مجد کا کوئی تھے کا نہیں ۔ آپ کے برادر بزرگ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تفالی عنہ جیب شہید مہو گئے تو آپ نے لینے خاندانی مثرف وافتحارکا امیر حجاج بن یوسف تفقی کے سائے ذکر کیا ۔

حضرت عوه ، خلیمة عبدالملک بوجروان کے سائے اپنے بھائی کی باتیں کر رہے نھے ،
یہ دوکا ذکر ہے ، آپ نے اس موقعے پر ان کی کنیت "ابوبکر" کمرکر ذکر کیا توجہائے غضب
ناک بعد گیا اور کھنے لگا : " تری ماں تر رہے تو ایک منافق کا کنیت سے ذکر کرتا
ہے اور وہ بھی امیرالمومنین کے سامنے ؟

حضرت عوه نے زبایا: "تم کیا کتے ہو ہ تھاری ماں نررہ ہے، تھیں پتر تہیں کریں جنت کی شہرادیوں کی اولاد ہوں۔ میری ماں اسمالا بنت ابی بکر صدیق اکبر ہیں تو میری دادی صفیہ بنت برالمطلب، (حضوراکم کی بھو تھی محرمہ) ہیں ، جب کہ میری خالم ام المؤمنین سیدتنا عائشہ میرالمطلب، وحضوراکم کی بھوتھی حضرت خدیجہ بنت نویلد ہیں وحضوراکم کی بسلی صدیقہ طاہرہ ہیں، تو میری حقیقی بچوتھی حضرت خدیجہ بنت نویلد ہیں وحضوراکم کی بسلی عظیم المرتبت اہلیہ) رضی اللہ تعالی عنهم وعنهن -حضرت عودہ کے دادا "العوّام" المؤمنین صرت خودہ کے دادا "العوّام" المؤمنین صرت خودہ کے دادا "العوّام" المؤمنین صرت خودہ کے جائی تھے اور حضرت عودہ کے والد" النہ بیر" رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواری -

حضرت عروه كوالدكرامي زبير بن العوام ضي الدّت الاعنا

ان كانتمره نسب يه سع: زبير بن العوام بن خوبلدين اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كوي بن عبد العزى بن عالب - آپ دسول محرس كوي اورآب كي حقيقي محيوي محال حضرت صفيه بن مرة بن كعب بن ي بالمطلب من الله يعلى الله و الله يس الله و الله يس الله و الله يعلى الله و الله يس الله و الله و

رسول نے نام مے کرجنت کی بشارت دی اور ان جھے معتمار حفرات میں سے ایک اجھیں سے دورہ کا رستی کو دمرداری سونی و مضرت عروہ کی ورداری سونی و مضرت عروہ کی درداری سونی و مضرت عروہ کی درداری سونی ورداری سے مطابق وہ مربرس کے تھے جب انھوں نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی النّد تعالی داویت کے مطابق وہ مربرس کے تھے جب انھوں نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی النّد تعالی ان کارچھا انھیں با ندھ دیتا ، دصوتی دیتا لیکن یہ کتے " میں کفر کی طرف اب کھی نہ لوٹوں گا" ۔ انھیں حبشہ کی ہجرت کی سامت وہاں انھوں نے قیام کم ہی کیا اس کارچھا انھیں حبشہ کی ہجرت کی سعادت تھیب ہوئی ۔ البتہ وہاں انھوں نے قیام کم ہی کیا اور ما برس کی عمرین منورہ کی طرف ہجرت کی ۔ آپ کسی غزوہ سے پیچھے نہیں اور ما برس کی عمرین منورہ کی طرف ہجرت کی ۔ آپ کسی غزوہ سے پیچھے نہیں دست را مرا برس کی عمرین منورہ کی طرف ہجرت کی ۔ آپ کسی غزوہ سے پیچھے نہیں دست را در الناکہ تعالی کے درسول کے ساتھ شامل ہوئے ۔ مبدل کا دایال حصر می ایک اند تعالی کے درست سوار تھے ۔ مبت رکھوں کے دوشر سوار تھے ۔ مبت رکھوں کا دایال حصر می ایک تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوشر سوار تھے ۔ مبت رکھوں کو دایاں حصر می اللہ تعالی علیہ و کم نے آپ کے لیے اپنے مال یا پ دونوں کو جمع کرتے ہوئے دعادی : اور مبی کے آپ کے لیے اپنے مال یا پ دونوں کو جمع کرتے ہوئے دعادی :

المرا المحالات المدال تم برقر بان م تیر حیلائی - میر باپ ادرمال تم برقر بان م حصور اقدس صلی النار تعالی علیه و سلم نے فرمایا : لِکُلِّ نَبِیِّ حواس کی وحواس کی الس بایر — بر نبی کا تواری ہے، میرے تواری زبیر ہیں -

اب ہی پہلے خوش قسہ سے مسلمان ہیں جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی داہ میں تلواد بنام سے باہر انکالی ۔ اس سے ہیں حضرت عوہ کی دوابت ہے کہ آپ نے میں من کی عمر میں اسلام قبول کی ، جب آپ ۱۱ برس کے تھے تو کسی بدیجنت نے افواہ اُڑائی کہ حضوراکرم اس وقت مکہ معظم کی بالائی چوٹی پر ہیں اور آپ کو پکھ لیا گیا ہے ۔ آپ تلواد لے کر آئے تو آپ کو کسی نے دیکھ ابو پہنچا نتا نہ تھا کہ کون ہے ہ بس ا تنا کہ کہ ایک نوبوان ہے جو تلواد لے کر آرہ ہے کہ اُرہا ہے ہے تی کہ آپ حضور اقد س کے پاس بہنچے گئے ، آپ نے فرایا ۔

آپ حضور اقد س کے پاس بہنچے گئے ، آپ نے فرایا ۔

آپ حضور اقد س کے پاس بہنچے گئے ، آپ نے فرایا ۔

آب حضور اقد س کے پاس بہنچے گئے ، آپ نے فرایا ۔

آب حضور اقد س کے پاس بہنچے گئے ، آپ نے فرایا ۔

زیر تھیں کیا ہوا ہ عرض کیا کہ مجھے پرخر ملی تھی کہ کسی بدنھا د سے آپ کو پکھ لیا ہے ۔

زیر تھیں کیا ہوا ہ عرض کیا کہ مجھے پرخر ملی تھی کہ کسی بدنھا د سے آپ کو پکھ لیا ہے ۔

آپ نے پوچھا کہ پھرتم کیا کرتے ہ عرض کیا اس کو ڈھیر کر دیتا ہوں نے آپ سے ایسی ناروا جسارت کی ۔ بنی کریم صلی التارتعالی علیہ و کم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلواد کے لیے والمائد تعالی کی ۔ اس طرح گویا ہے مہلی تلواد ہے جو التارتعالی کے داستے میں نیام سے باہر آئی ۔ مضرت زیر کے تکاح ہیں ہم خواتین تھیں ۔ مضرت زیر کے تکاح ہیں ہم خواتین تھیں ۔

ر حضرت الوبكر صديق اكبر رضى الندتعا في عنه كى صاحب ذادى المحضرت المالا المجن كے دوسرے اللہ وسرے سے دوسرے سے دوسرے سے نے كريم اور البینے والى رات دوستے كيے گئے - ايك آپ نے مربر ليا دوسرے سے نى كريم اور البینے والد گرامى كا زاد راه با ندصا اسى وجہ سے آپ كو" ذات النظاقين " كستے ہيں -

۲ حضرت عاتکه - سعیدین زید کی بهن -

س- الام خالدينت خالدين سعيد.

- أم مصدب الكليير -

آپ کی اولاد کی تفصیل یہے۔

عبدالله به عاصم بعوه بالمندر به ام الحسن م ان كي والده محر مرحضرت اسمام رضي الله تعالى عنها إس

سیس نے مجھے پر جھوٹ کہ (میری طرف جھوٹ کی تسبت کی) وہ اپنا تھ سکارہ جہنم میں بناکے ۔ " مند بقی بن مخلد" میں آپ کی ۱۳۸ روایات ہیں جن میں سے بخاری مسلم میں ۲ روایتیں ہیں اور حرت بخاری میں سات ، ابن المدینی رحمرالتر تعالی نے آپ کی اولاد سے حرف تین حضرات کا ذکر کیا ہے جن سے علم موی و منقول ہے ۔ انھوں نے اپنے دسلے میں ایک عنوان قائم کیا ۔ کا ذکر کیا ہے جن سے علم موی و منقول ہے ۔ انھوں نے اپنے دسلے میں ایک عنوان قائم کیا ۔ تسدید قدمن دوی عند من اولاد المعتوق

ا در پیمرحتمتی عنوان بین حضرت الزمیر بن العوام کی اولاد کا تذکره کرتے ہوئے یہ تین نام لکھے ہیں۔ ۱ : عبداللہ بن الزمیر بن العوام

٢ ، عروه بن الزبير بن العوام

س مصعب بن الزبير بن العوام

مضرت زبير دصى الله تعالى عنه نه صكومتى وظيفه قبول تهين كيا ، اور آپ كے پوتے ہشام يوع وه كتے بين كرجيب حضرت عمر ستهيد كر ديسے گئے تو ہمارسے دا دا نے دحسطرسے اپنا مام كلوا ديا ۔ " جنگ جل "كے دوران حضرت ذبيرضى الله تعالى عنه حضرت على كے مقابلے سے اس وقت وايس ہو گئے حب انصوں نے آپ كو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كايه قول ياد ولاديا ۔ وايس ہو گئے حب انصوں نے آپ كو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كايه قول ياد ولاديا ۔ "كه تو مجھ سے لواسے كا اور ميرسے ساتھ انصاف نه كرسے كا "

آپ پیلیط تو بد بخت" ابن جرموز "نے آپ کو قتل کرویا ۔ یہ رحیب ۲ ساھ کا آفقہ ہے۔
"ابن جرموز "جب محضرت زنجیم کا مرائے کر محضر رضاعلی کے پاس آیا تو آپ نے اس باریخت سے
کی " اسے دہ قان! اپنا گھ کا نہ جہتم میں بنالے "کیوں کہ بی نے رسول اگرم سے سناتھا آپ
فرات تھے کہ ان قاتل الزبیر فی النالا ۔ نبیر کا قاتل جہتم میں جائے گا ۔ آپ ان
دس خوش تصیب افراد میں سے تھے جمیں النز تعالی کے رسول نے جنت کی خوش خری دی ۔
امام ضعبی قرماتے ہیں ۔ " میں نے یا بخ سویا اس سے عبی ذیادہ صحابہ کو پایا ، ہرا یک ہی کہتا تھا
کہ علی، عثمان ، طلح اور زبیر چنتی ہیں ۔ امام ذہبی اس کی وجوہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ ایک تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کے متعلق النز تعالی کا قرمان ہے کہ دفنی النز عنهم
ورمنوا عنہ ۔ کہ النڈ تعالی ان سے داختی ہوگیا اور وہ النڈ تعالی کا قرمان ہے کہ دفنی النڈ عنهم
کہ یہ چادوں قتل کیے گئے ، انخیس شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ﴿ س یہے ہم ان کو عجوب

ركتے بن اور جن سياه بختوں نے تفین شہيد كيا الصص لغض ركھتے ہيں۔

# حضرت عروه كى والده مرسمه

بعضرت المسما بنت ابي بكرالصديق رضى التارتعالى عنها

آپ ام المومنین حضرت عائشہ کی مہن ہیں ۔ مہاجرعود توں ہیں سے سب سے آخریں آپ کی وفات ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ سے لگ بھگ دس برس بطی تھیں۔ ان کا تعادف " ذات النطاقین سے ہوتا ہے جس کا سبب وہ نودیر بیان کرتی ہیں کہ: جب حضولاکرم صاللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے ہجرت کا ادادہ فر مایا تو ہی نے آپ کے سے لیے ذاد داہ کا اہتمام کیا ۔ کو آلی چیز اس وقت بنہ تھی جس سے کھانے کی استیا" یا ندھی جائیں ۔ سوائے میرے دو پیٹے کے ، بی ان وقت بنہ تھی جس سے کھانے کی استیا" یا ندھی جائیں ۔ سوائے میرے دو پیٹے کے ، بی اندھ دو ۔ اسی الدین درگوارسے وض کیا توفر مایا کہ اس کے دو طنکولیے کردواور اسی سے با ندھ دو ۔ اسی دچر سے میرایہ نام پڑا گیا اور معروف ہوگیا لیعنی " ذات النطاقین " ر

حضور اکرم اور حضرت الو بکرکے سفر ہجرت کے بعد الوجہل لعین آپ کے گھرآیا اور آپ سے آپ کے والدگرای کا پوچھا تو آپ نے صاف لفظوں میں کہ دیا کہ یہاں سے جا چکے اب معلوم نہیں کہاں ہیں ہ اس بد بخت نے اس زور سے تھیں طوا کہ ان کے کان سے بالی کرگئ اب معلوم نہیں کہاں ہیں ہ اس بد بخت نے اس زور سے تھیں طوا کہ ان کے کان سے بالی کرگئ آپ مہدت بہا در فاتون تھیں ۔ اپنے فاو تد حضرت الزبیر کے ساتھ جنگ بر موکس میں سنامل تھیں اور اپنے بیٹے مطرت عبد الدر کو صبر و توصلہ دلایتی ، جب اُتھیں جا ج نے گرفتاد کر کے جانسی یہ بیٹے مطاب ۔

گیا تھا۔ سام سی میں آپ کی وفات ہوئی۔ بہاجر خوانین میں سب سے آخر میں آپ اس دنیا سے رفضت ہوئی۔ امام الذہبی سے لیقول ان کی دوایا سے ۸ میں سے جن بیں سے سا بخاری و مسلم دونوں میں ہیں ۔ مسلم دونوں میں ہیں ۔ مسلم دونوں میں ہیں ۔ بین کہ الفرادی طور پر بخاری میں ۵ اور مسلم میں ۲ ہیں ۔

عروه بن الزبير

خاندان

آپ بنیب الطرفین تھے، عرب کے قبائل اور خاندانوں میں سے۔ اس خاندان کے فرد ہوسب سے معز ذو مکرم ہے ۔ اور جیسا کہ پہلے گزلا ، اٹھنوں نے نود فرمایا کہ ہی جنت ہوسب سے معز ذو مکرم ہے ۔ اور جیسا کہ پہلے گزلا ، اٹھنوں نے نود فرمایا کہ ہی جنت کی شہزادیوں کی اولاد ہوں اور میر بات آپ نے المیرالموسنین خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سانے کی ۔

ولادت

مورخین نے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیا ہے۔ مصعب کہتے ہیں کہ خلافت عثمانی کے چید برس گزرگئے تھے جب آپ کی ولادت ہوئی ۔ ایک رائے ۲۲ھ کی ہے۔ ایک موہ حدکی اور لبطن کے زید دیک ۲۲ھ ہے۔ تیسر سے اور جو تھے قول میں تو زیا دہ فرق نہیں کہ عرب میں بالعموم سال کا ذکر یونا تھا، قہینوں کی طرف توجر نہ جاتی تھی ۔

آپ نے ایمرالمومنین حضرت عثمان بن عفان رضی النّد تعالیٰ عنه کے ساتھ ۱۹۲۸ حیں جے کیا۔
رحب کہ آپ بیجے تھے اور مال کی کو دیں تھے) ۔ جمل کی لطائی میں چھوٹے ہونے کے سبب نٹریک جنگ نہ ہوئے ۔ ان مختلف نصوص کی روشنی میں ۱۷ حرکی روایات زیادہ قرین قیاس ہے جنگ نہ ہوئے ۔ ان مختلف نصوص کی روشنی میں ۱۷ حرکی روایات زیادہ قرین قیاس ہے آپ کے والد حضرت النہ بیر اسی سفر جے میں یہ رجز پیٹے صفح جب کرعووہ ان کی بیٹے ہیں۔ سواد تھے ۔

ابیض من آل ابی عتیق مبادك مبادك من ولدالصدیق الذه كها الذه دیقی آل ابی عتیق كاگراچ اجوان است صدیق اكبر كی اولادین سے صاحب بركت

#### بیرسے لعاب وہن کی طرح نویق ذالفر ر

## مضرت عروه كاسفر بصره

آپ کے صاحب زاد سے حضرت ہشام کسنے ہیں کہ آپ حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کے پاس اُس و قست کہ کے جب وہ خلافت مرتصوی ہیں وہاں کے گورز رخصے حضرت عووہ ایک شعر پر طرحد رہے تھے ، معن کا مفہوم یہ تفاکہ:

"میں خونی رستوں کے اعتبار سے استے آپ کو بدت قریب محسوس کرتا ہوں اور قرب کے لیے اگران کا بھی اعتبار نہیں تو پھر کسی چیز کا نہیں "

مصرت عبدالتد نے حضرت عبدالتد بن عباس نے کہا ، تھیں معلوم ہے اس کے متعلق دسول اللہ بن مجنی نے ۔ حضرت عبدالتد بن عباس نے کہا ، تھیں معلوم ہے اس کے متعلق دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تھا ہ اُتھوں نے عوض کیا مجھے معلوم نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک تھا ہوں کی تصدیق کی تحقی اور فر مایا تھا کہ یہ بات بالکل سے ہے ۔ پھر عضرت عبدالتد بن عباس نے اس قول کی تصدیق کی تحقی اور فر مایا تھا کہ یہ بات بالکل سے ہے ۔ پھر مطرت عبدالتد بن عباس نے بالکہ ہے ہے اکھوں نے کہا کہ مالات بھی کو شکار ہیں ، عبدالتد نے تقسیم میرات سے انساد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سات برس تک تقسیم نہ ہوگی حتی کہ والد کا قرصہ ختم ہوجائے ۔ میری اس درخواست کو شرکہ اُتھوں نے کھے اجازیت دے دی اور میراح صدم مرحمت کہ دیا ۔

حضرت عرده کی بیویاں

يقول ابن سعد أب تے چارشاديال كيں - ان خوايتن كے نام يہ بيں -

ا - فاختر بنت الاسودين الى البخترى م

١٠ ام تحيل بنت الحكم بن الى العاص بن أمية بن عبد شمس -

١ - اسمامينت سلمرين غمرين إنى سلمه -

٧ - سوده بنت عبدالتدين عربن الحظاب م

دوآپ کی با ندیاں تقییں جن سے آپ کی اولاد ہوئی اس لیے وہ" ام ولد" قرار پامیں لینی

آزاد ہوگئیں -۱- واصلہ \_مصعب اورام کی کی اسی کے بیلی سے تھے -۲- ایک دوسری با ندی تھیں جن سے مشام اور صفیہ بیدا ہوئے -آپ نے مصر کا سفر اختیار کیا تو وہاں سات برس رہے اور وہاں " بنووعلہ" کی ایک خاتون سے سٹادی کی -اولاد

اولاديس كي ياس

اوروری بیسے مین استان سابوبکر به ان چاروں کی دالدہ ام کیمیلی ہیں ۔ محر سے عبد اللہ سے میان ہیں ۔ عبد اللہ سے مراللہ سے مراللہ سے مراللہ سے مراللہ فاختر ہیں ۔ مصعب سے ان کی دالدہ واصلہ (ام ولد) ہیں عبد اللہ سے ان کی دالدہ اسمالہ ہیں ۔ عبد داللہ اسمالہ ہیں ۔

ہشنام \_\_\_

ام کلتنوم \_\_\_ عالشر \_\_\_ ام عمر خدیجر ضائشر \_\_\_ ام عمر خدیجر \_\_\_ عالشه \_\_\_ ان کی والدہ ام یجیماییں - اسما بر \_\_\_ ان کی والدہ سودہ ہیں - ان کی والدہ سودہ ہیں -

ابن قیتیه منے حضرت عودہ کے تعیق صاحب زادگان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے الکھا ہے کہ عبداللہ تولوگوں ہیں سب سے برط مدکر خطیب تخصے اور بلاغت کے بادشاہ محد ، ایسے خولصورت نوجوان تخصے کہ مردول ہیں ان کی مثال مذبھی ۔ عثمان ایسے خطیب تھے جو حد درجہ ذہمین شخصے اور ان کی نظیر بھی مدینہ منورہ ہیں تھی ۔ اسی طرح ہشام فقیمہ اور محدت برط سے درجے کے تخصے لیکن ان کے ہم یکر بھی مدینہ بیں تقصے کا اور تی علم الانساب . اور تاریخ بین لیکان مورد کاریجے ہے۔

<u>عروه — خدوخال</u>

وه اپنے جسم و لباس کا بهرت زیاده اہتمام کرتے تھے ، روزار غسل ان کی عادت تھی ، صاف ستھے اور ارتے تھے ، روزار غسل ان کی عادت تھی ، صاف ستھرا لباس تھی روزار پیمنتے ۔ عیسیٰ بن عفص کی روزارت سے کہ بیں نے انھیں ہوئے دیشم کے جبر میں ملبوس دیکھا ، وہ زرد رتگ کی چادر اور صفے ۔ محمدین ہلال کھتے ہیں کہ عروہ بن الزبیر اپنی مو پخصیں برط ی خوبصورتی سے ترافشتے اور ایسا خضاب استعمال فرماتے جو سیابی مائل ہوتا ۔ محضر سے عروہ کا بھود و کرم

جُب کھے دیک جاتی تو وہ یاغ میں ڈیرا ڈال بیت، لوگوں کے بیے اون عام ہوتا ، وہ استے ، کھاتے اور عام ہوتا ، وہ استے ، کھاتے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ، کھاتے اور ایسے اور ایسے ہمراہ بھی سلے جاتے ۔ اور گرد کے دیماتی بھی حاصر ہوتے ، وہ بھی کھاتے اور ایسے ہمراہ بھی سلے جاتے ۔ جب آپ ایسے باغ میں جانے تواس آبت کا برابر ورد کرتے رہتے۔ وکو کھے اِذْ دَخَلْتَ جَنْتُلُكُ مُا سُمْاً عُمَا سُمْاً عُمَا اللهُ الله

(الكهف: ٣٩)

اورجب تو آیا تھا اینے باغ می (تو) کیوں نه که تونے بوچلے الله (وای) بوزائے میں اور دہی) بوزائے ۔

اور باغ سے والی آنے تک ہماہد اس کا ورد کرتے رہتے ۔ اُنھوں نے ایک کنوال کھدوایا اور اسے ایسے نام سے موسوم کردیا۔ مدینے مھریس اس کا پانی سب سے زیادہ میں تھا تھا۔

حضرت عرده كاذوق عبادت

 اسے دیکسنامقصود تھا۔ ابن سوذب کتے ہیں کہ حضرت عودہ دن میں ہے محصر قران دیکھ کر پڑھے
اور دات میں اسی کو نماز میں دوبارہ پڑھتے۔ آپ نے اس معمول کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ہال اس دالت
ترک ہواجس رات تکلیف اور بیماری کے سبب آپ کا یا وُں کا ٹاگیا۔ آپ کے بیٹے ہشام
کمتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ روزہ رکھتے سوائے ان ایام کے جن میں روزہ رکھنے کی فمالفت
ہے۔ ان کا انتقال بھی حالت صوم میں ہوا، اوروہ النّد تعالی کا بے عدشکرا واکر نے والے تھے۔
ہمشام کی ہی روایت ہے کہ آپ جب کھا نا کھاتے یا کوئی مشروب پیسے حتی کہ دواا متعال کرتے

تويد دُعافرور بِرُصِة وَ اللهُ الله

ہر قسم کی تعربیف و تناکی مستحق اُس رب العزب کی ذات ہے جس نے ہمیں ہدا یہ سے ہرہ ورکیا ۔ ہدا یہ سے بر فراز فرمایا ، ہمیں کھلایا ، پلایا اور اپنی نعمتوں سے ہمرہ ورکیا ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں ۔ اسے پرورد گارعالم ، تیری نعمتوں کے سہارے ہر شرسے ( بہ کر کر) ہماری جبیح وشام ہوتی اور ہر خیرسے ہم سرفراز ہموتے ہیں۔ بحصہ سے تیرسے انعامات کے المال کا سوال ہے اور اس بات کی فریا دکہ ہم ان فعتوں پر شکر کریں ۔ خیرتو بس تیری ہی طرف سے ہے اور اس بات کی فریا دکہ ہم ان فعتوں پر شکر کریں ۔ خیرتو بس تیری ہی طرف سے ہے اور تیرسے سواکوئی معبود نور ساری کا تناس کے معبود نور ساری کا تناس کے

عضرت عروه کی شال عقرت اور مصائب و آلام برصبر مصائب و آلام برصبر مصائب و آلام برصبر مصائب اس وقت مصرت عرده کے پاؤں میں تکلیفت ہوگئی اور پھوڈ ا نکل آیا ۔ آپ اس وقت امیرالمؤمنین ولید بن عبدالملک کے پاس شام میں تے۔ ولید نے مشورہ دیا کہ اس پاوٹ کو

كى دادى - آپ نے الى دكيا - تىكلىف بىلەركىينىڭ لى تك يىنى گى تو دلىدنے چھركاشنے كى دائے دى دوركها كه ايسان كيا توسارا جسم متالتر بوگا - آپ نے اس رائے كو مان يا توبراح كوبلايا ی تاکہ وہ اس پاؤں کو کا مطاوس ہے۔ سرجن نے کہا کہ ہم آپ کو ذراسی سراب پلایٹن گے۔

تاکہ ابر لیٹن کی تسکیدے محسوس ہ ہو۔ آپ نے صاف لفظوں میں انسکاد کردیا اور فر مایا کہ ہیں

وام چیز استعال کرکے عافیت وسکون نہیں چاہتا۔ ہم حال ایک کہ می نے آپر لیش کے وقت

آپ کو تقدمے درکھا اور آپر لیٹن ایسے حال ہیں ہوا کہ آپ کلہ طبیعہ کا ورد کرتے رہے اور اللہ

رب العزت کی بطرائی بیان کرتے رہے۔ پھر گرم زیتون لوسے کی کھھالی میں ڈال کراس سے

نون یتدکیا لگیا۔ اس مرحلے پر آپ بے ہوش ہوگئے۔ جب افاقہ ہوا تواپنے جہرے سے

نون یتدکیا لگیا۔ اس مرحلے پر آپ العزت کے ہوگئے معالی میں دیکھا تواسے اپنے ہاتھ میں

اپ بسینتہ بو پی نے شرے سے کٹا ہوا پاوگ معالجین کے ہاتھ میں دیکھا تواسے اپنے ہاتھ میں

لے کہ بلند آواز سے کہا ۔ گو یارب العزت کے حصور فریا و کر رہے ہیں کہ '' اُس ذات پاک

می اُس نے تیرے سہارے مجھے چلنے کی توفیق دی ، وہ نوب جا نتا ہے کہ میں تہرے سہادے

عل کر کبھی حرام کی طرف نہیں گیا ، معن بن اوس کے استعاریجی اُس وقت آپ نے پیٹھے جس

تیری عمر کی قسم ، میرا با تھر کسی شک والی چیز کی طرف نہیں بطرصا ، اور نہ ہی میرا پاؤں کسی فحق و غلط کام کی طرف اُتھا - اسی طرح میرسے کان اور میری اُنکھیں کیھی غلط کاری کا مرسکب نہیں ہو ہیں - نہ میری دائے قلط اُڑخ پہرپٹ کی اور نہ عقل نے نافر مانی کا ڈخ کیا - دہ گیاان مصائب کا معاملہ تو ہیں خوب جا نتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بھی داہ حق کے ستہ سواروں

كواس قسم كيرحالات سع بالايطاب -

اس سفریں آپ کے صاحب زادسے محد آپ کے ہمراہ تھے ہو بہت ہی خوب مسورت اور جوان رعنا تھے، وہ اصطبل میں گئے تو ایک چو پاٹے کی شکرسے ان کی موست واقع ہوگئی۔ اس جان کاہ صدمے پر حضرت عروہ نے فر مایا۔

كُقَدْ يُقِيْنَا مِنْ سَفَوِزًا لِهَ اَلْصَبَّا ، اللهم ان كنت اخذت لقداعطيت ، و ان كنت ايتليت لقدعافيت -

ہم نے اس سفریں مہت تکلیف پائی ، سے النّٰد تونے اسے سے بیا تو دیا بھی تونے ہی تھا ؛ تونے مجھے مبتلائے مصیبیت کیا توعافیت بھی تیری ہی طرب سے ہے۔ حضرت عروه اوراس دور کے بیاسی امور پرانفاق ہے ادر بطاعجیب کہ حضرت عروه اپنی زندگی کے اوائل میں اپنے دور کے مشکل

یہ آنفاق ہے اور بھا بجیب کہ مصرت رکوہ ہی دیدی ہے وقت تو وہ چھوٹے اور پیچیدہ سیاسی سائل سے الگ تھلگ رہے جمل کی لطائی کے وقت تو وہ چھوٹے تھے اس لیے قتال اور لرطائی میں متر یک نہ ہوئے بلکہ ان کے والد حضرت زبیرا و رضا لہ حفرت عالمتہ کے دشکر کی دوانگی تھی زیا دہ ان کے علم میں نہ تھی ۔اورجیب ان کے برا در بزرگ حضرت براللہ بن اور موریل کیا اور ایک وقت میں حجاز ،عوات ، مین اور موریل ایک اور ایک وقت میں حجاز ،عوات ، مین اور موریل ایک وقت میں مقامی کی تو اس وقت حضرت عودہ مصرین مقیم تھے۔ یہی وہ وقت مقامیب ان کے بھائی عبد النّدین الزبیر نے بن معاویہ کی بیعت سے الگ وقت مقامیب ان کے بھائی عبد النّدین الزبیر نے بن معاویہ کی بیعت سے الگ

ہوتے کا علان کیا تھا۔

جب برادر بزرگ کی بزید سے لطائی مہوئی تو مضرت عودہ بھائی کی صف میں نظے کم مکرم کے معالی کے معالی کے معالی کے ماقلہ تھے ۔ لیکن حضرت عبد اللہ کے قتل وستمادت اور تفییر کے معاصرت کے معاصرت کے معادت کے معالی کے مائی کے مائی کے مدینہ منورہ چیلے گئے ۔ بھر اسے بھی الوداع کم دیا اور فلید عبد الملک بن مروان کے پاس چیلے گئے ۔ جن دنوں حضرت معاویر کی حکومت تھی اور عبد الملک مدینہ میں مقتے تواس دور میں ان کے آپس میں گہرسے مراسم تھے ۔

آپ ایک بے نظیراو نمٹنی برسوار موکر شام تشریف کے گئے اور اس سے پہلے کہجاج کے بنا ٹندسے ان کے برادر بزرگ حضرت عبد اللہ کے قتل کی نوید کے کر خلیفہ کے باس بنیاں ، یہ بنیجے گئے ۔ دردازسے پر آکرا جازت چاہی ٹوا جازت مل گئی سلام کیا تو خلیفہ نے مذہ نواب دیا بلکہ خوش آمدید کہ ، معالمقہ کیا اور اپنے ساتھ بلند مقام بہد بھی یا ۔ حضرت عردہ نے ایک مشعر کے ذریعے خلیف سے اپنے قرب و تعلق کا ذکر کیا ۔

نمت باسمام اليلك قررية ولا قرب للاسمام اليلك قرية ولا قرب للاسمام مالدنق المراق المركفة كمركفة كالمركفة كالمركفة كمركفة كالمركفة الوكرة المركفة مركفة المركفة مركفة الكراكا وكراكا والمركفة والله المركفة والله المراكفة والله المراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكفة والمراكبة المراكم كرساء يرشن كر خليف سجده ديرة بوكيا والمراجم كرساء يرشن كر خليف سجده ديرة بوكيا والمراجم كرساء يرشن كر خليف سجده ديرة بوكيا والمراكبة المراجم كرساء المراجم كرساء المراجم كرساء المراجم كرساء المراكب المراجم كرساء كرساء كراجم كرساء كرساء

حضرت عروہ نے کہ کہ ججاج بن یوسف نے اُنھیں پھانسی پر لشکادیا اوران کی مال کو دکھا اورسولی پر لشکانے کے دکھا نے کی غرض سے ان کا جسم لشکادیا - فلیفر نے پر شن کر ججاج کو دکھا اورسولی پر لشکانے کے سے میں جو خبر اسے بینچی تھی اس کو ایک طرح کی زیادتی سے نتبیر کیا - اُدھر حضرت عودہ کے دمشق میں موجود ہونے کے زماتے میں ہی ججاج کا پیغام آیا جس کا فلاھ بر بر تھا کہ عروہ لکل کے دمشق میں موجود ہونے کے زماتے میں ہی ججاج کا پیغام آیا جس کا فلاھ بر بر تھا کہ عروہ لکل کے دمشق میں موجود ہونے کے خوالے فیاں سے اس کے خوالے کے اس کے نے اور وہ عزبت سے مارا جلٹے اس کے نے کہ اگر اور مال سب سے سے اس کی تلواد چھییں کی جائے اور وہ عزبت سے مارا جلٹے اس کے متعلق تھا داکیا نے بال ہے اور یہ بات شنی تواس نے متعلق تھا داکیا نے بال سے ج بیب خلیفہ نے برصور دین مال دیکھی اور یہ بات شنی تواس نے جائے کہ لکھا کہ ان سے اعراض بر تراجا ہے ۔

دمنق سے واپسی کے بعد بھی حضرت عودہ کے خلید فرعبوالملک سے بہت اپھے تعلقات قائم رہے ، حتی کرعبدالملک ، محضوراکرم صلی النڈ نعالی علیہ وسلم کی سیرت مبادکہ کے مختلف پیملوؤں کے سیسے میں ان کو کھٹنا ، سوال کرتا اور ہواب کی ورخواست کرتا تاکہ بہتے دیں محفوظ ہوجا بین ۔ الطبری میں اس سیسے کی خطوکتا بت کے طویل اقتباس موجود بہتے دیں محفوظ ہوجا بین ۔ الطبری میں اس سیسے کی خطوکتا بت کے طویل اقتباس موجود بین فیلے خید بیاں خلید خلید فرہو سے تو حضرت عودہ نے ایک بار پھر میں فیلے خید بیاں سے ماس سفریں اس محمد کی بات ہے ۔ اس سفریں ان کے صاحب ذا د ہے محمد مساقلہ عند بیش آئے ہے ساتھ میں ان کے صاحب ذا د ہے اس سفریں ان کے باوی کے آبے میش اور بیٹے کی موت سے واقعات بیش آئے ہے میں النہ تعالیٰ ۔

<u> حضرت عوه کی عوام سے لا تعلقی</u>

معضرت عوده رحمداللدتعالی کی آخری دندگی کے متعلق تویہ تا برت بسے کہ انھوں نے عوام سے لاتعلقی سی اختیاد کر لی تھی ۔ عبداللد بن حس کی روایت ہے کہ حضرت علی بن حسین یوام سے لاتعلقی سی اختیاد کر لی تھی ۔ عبداللد بن حودہ ہر دات کو عشاکی نماز کے بعد مسید بنوی یک آخری حقے بیں بیٹے ہوتا ۔ وہ بنوا میں کے آخری حقے بیں بیٹے حالات پر گفتگو کرتے ہوتا ۔ وہ بنوا میں کے دور کے حالات پر گفتگو کرتے ہوتا کہ وہ گفتگو کرتے ہوتا دیں جا تھے اور بہ بھی واضح عضا کہ وہ ان حالات کی تبدیلی ہر قادر مذبحے ۔ اس کے ساتھ ہی المثد تبارک و تعالی کی عقوبت و مسزا

کا بھی ہدکرہ ہوتا۔ حضرت عودہ محضرت علی سے کہنے کہ اسے علی ہوشخص اہل جورسے الگ معلگ رہنے ۔ اور اللہ تعالی خوب جا نتاہے کہ ان کا سخت روبراوگوں کے اعمال کے سبب سے ہوتا ہے ۔ اور وہ ان سے میں بھر کے فاصلے ہے ، ہو پھر اُتھیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالی سے بلا کھر کے فاصلے ہے ، ہو پھر اُتھیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالی سے سلامتی کی اُمید دکھتی چاہیے ۔ اس وجرسے حضرت عودہ ختم کی آبادی سے لکل کر عقیق بین میں میں ہوگئے ۔ عبداللہ بن حسن کے لقول وہ بھی وہاں سے نکل گئے اور" سولاہ" میں جا کہ مقیم ہوگئے ۔ ہشام بن عودہ کہنے ہیں کہ جب حضرت عودہ نے "عقیق" میں مکان تعمیر کر ایا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مسجد نبوی سے دور ہوگئے ، حضرت عودہ نے ان کی گلیوں دیکھتی و نافر مانی کا دھندا ہے تو میں تے ان کی گلیوں میں فوٹھت کو کا چلن ہے ۔ ان کی گلیوں میں فوٹھت و نافر مانی کا دھندا ہے تو میں تے ان سے الگ تھا گھیں مغفرت میں جا ہر ہی ہوئی ۔ اُتھوں نے اپنی عملہ کی نشر و انشاعیت میں گزاری ۔ ان کی موت مدینہ معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔ ان کی موت مدینہ معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔ ان کی موت موسی معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔ ان کی موت معفورت میں معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔ ان کی موت موسی معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔ ان کی موت میں معفورت سے لواز سے اور حینت کی وسعتوں میں چگر عطافر مائے ۔

جمرت عروه کی وفات علی نے حضرت عوده کی تاریخ وفات کے مسلے میں اختلات کیا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ ان کی وفات ۱۹۳ حد یا ۹۶ حرمیں ہوئی ۔ اِن سعد کی دوایت کے مطابق حضرت عوده بن الرّبیر کی وفات" تامیم المضرع " ہیں ہوئی اور وہیں جمعے کے دن اُتھیں دفق کیا گیا۔ یہ ۹۶م

حضرت عروه اوران كي حيات علميه

مضرت عوه کا برصال تھا گویا وہ علم کا برسناہوا بادل ہیں۔ ابوتعیم نے حضرت عوہ کی ارزوکا ذکر کریتے ہوئے لکھا ہے کہ" جر " بیں مصعب بن الزبیر، عروہ بن الزبیر، عبداللہ بن الزبیر اور عبداللہ بن عرص عنے، پوچھاگیا کہ ہر ایک کی خواہش کیا ہے ہہ حضرت عبداللہ بن الزبیر نے توضل قت کہ تا ظاہر کی۔ حضرت عوہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ لوگ جھے سے علم حاصل کریں ۔ حضرت مصعب نے کہا کہ میں عراقی خاتون سے سنادی کا متمنی ہوں نیز یہ کہ عاکم شہر بنت طلحہ اور سکینہ بنت الحسین دونوں میرے ناکاح میں جمع ہوجاً بیش یہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن من جمع موجاً بن میں جمع میں جمع موجاً بن میں جمع موجاً

نے کہا، میری خواہش یہ سے کہ میری معفرت ہوچاہتے ۔

ابدنعیم کے بقول ، ہرایک کواس کی مراد مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے مغفرت کا عبی لیقین ہے۔ سیدنا ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے قربت قربیہ کے سبب ان کے حصول علم کے ذرا کع بھی بہت تھے اور وہ دو مردوں کے مقابلے میں کلھنے کے بھی نیادہ عادی تھے و حضرت عودہ نے ایک بارلینے صاحب دو مردوں کے مقابلے میں کلھنے کے بھی نیادہ عادی تھے و حضرت عودہ نے ایک بارلینے صاحب زادے ہام م سے کہ لا تھیں کیا ہوگیا کہ تم لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو آج تم قوم میں سے چھوٹے زادے ہا می اس کی لا تھیں کیا ہوگیا کہ تم لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو آج آئی تم قوم میں سے چھوٹے یہ میں کہا جو بھی اور آئی کی دو ہو اور کسی خاندانی بڑے کے لیے یہ دی اور اُن کی دفاقت کی ۔ اب میں کہتا ہول کہا گروہ آئے اس و میں اسے موجود ذخیر سے کو میں ان سے محفوظ محمد کے دو اور سے برحاخری کر لیتا ۔ میراڈیہ حال مقالہ کسی صحابی سے جھے کوئی حدیث کے موجود ذخیر سے کو میں ان سے محفوظ کر لیتا ۔ میراڈیہ حال مقالہ کسی صحابی سے جھے کوئی حدیث کے موجود ذخیر سے کو میں ان سے محفوظ کر لیتا ۔ میراڈیہ حال مقالہ کسی صحابی سے جھے کوئی حدیث کے موجود ذخیر سے کو میں ان سے موخوظ دیتا ، ڈیرہ جا کہ بیطھ جاتا اور اس سے سوال کر کے اپنا علم بیٹھا تا ۔ دیتا ، ڈیرہ جا کہ بیطھ جاتا اور اس سے سوال کر کے اپنا علم بیٹھا تا ۔

مضرف عوده كمشارخ واساتده

 عوده ہم سے علم میں اس لیے بیادہ گئے کہ عزیر داری کے سبب مصرت عالمشر کے بہال ان کا ان کا ان کا تاجا تا عام بھیا ۔ اور حضرت عالمئے وہ خاتون تھیں جولوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں محضرت بنی کردیم صلی الولا لت کرتے ۔ محضرت بنی کردیم صلی الولا لت کرتے ۔ محضرت عودہ اس میں تیمر مساقی سے بیمراب ہوسٹے متنی کہ ان کی بیمرابی مثنا کی ہوگئی ۔ وہ کہتے مصرت عودہ اس میں تیمراب ہوسٹے متنی کہ ان کی بیمرابی مثنا کی ہوگئی ۔ وہ کہتے متحد کہ حضرت عادہ کی وفات سے تین سال قبل تک بیمرا پر ان سے استفادہ کر تار ہا لین ان کے موضوع ملے کو ان کی بیمرابی مقال کر قال میں مصل کر قال میں مصل کر قال میں مصل کر قال ہوں کے اس میں مصل کر قال ہوں کے دور اس میں مصل کر قال ہوں کہ میں ان کی موت سے تین سال قبل تک اُن میں صاصل کر قال ہوں کہ دور اس کے ہائی جو علم میں قراب نے تھے میں ان کی موت سے تین سال قبل تک اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کو تاریخ کا دور اس کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کو تاریخ کا دور کی کہ دور اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کا کہ دور اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کو تاریخ کا کہ دور اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تین سال قبل تا کہ اُن کی موت سے تاریخ کا کہ دور اُن کی کہ دور اُن کی موت سے تاریخ کا کو کا کہ دور اُن کی موت سے تاریخ کا کہ دور اُن کی کہ دور اُن کا کی کردوں کے دور اُن کی کردوں کے دور اُن کی کردوں کے دور اُن کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے دور اُن کردی کردوں کی کردوں کی کردوں کے دور اُن کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کے دور کردوں کرد

مضرت عود كي تلامده

معنرت عمر بن عبدالعزیم کست بین که بین تے عودہ سے بوطه کر کسی کوعالم نهیں دیکھا اور میں بیز کے جانے کا بیجے فیال آتا اس کو دہ اس طرح جانے کہ مجھے اپنی جہالت کا اس موتا ۔ این شہاب الزہری کہتے ہی کہ بی سنے تین حضرات سے علم حاصل کیا ۔ اس مید بن المسبب سے بوسب سے زیادہ فقید تھے ۔

م ۔ عودہ بن الزبیرسے ، وہ ایساسمندر تھے جس کی گرائی کاعلم نہ تھا۔ (تیسرے بزرگ کامتن میں ذکر تہیں)

الزير بن بكاد كے لقول حضرت عروه مدية منوره كے سات فقه الا بين سے ايك تھے جن سے دائے لی جاتى ۔ ابن سعد کے بقد ل وہ نه ايت درجر پختہ علم کے مالک تھے ، بكتر ت احادیث ان سے مروی بین ، فقیہ توالیے کہ بہت او پنے ادر ہراعتبار سے مامون ، کہ ان پر کی کواعتراض نہیں اور پختہ بات کر سے والے ۔ العجلی کتے ہیں ، آپ مدنی تھے ، تھر تھے الیے کہ پر بین کار انسان کہ فتتوں ہیں سے کسی چیز سے مروکار نہ تھا۔ ابن حبان فرماتے ہیں ، مدينہ کے بر بین ورعقل کے بنت حضرت عروہ تھے ۔

مض عروه كاذوق كتابت

حضرت عوده کے ذوق علی پرنظر کریں توظاہر ہوتاہے کہ اُنھوں نے بہت جلدہی
احادیث و دوایات کی کت بت نترہ ع کردی تھی اور حضرت ام المو منین سید تناعائشہ کی
دوایات ان کی حیات بمبارکہ میں کھے لی تھیں۔ خودان کی دوایت ہے ہے ان کے صاحب
زاد سے حضرت ہنام نے نقل کیا کہ مجھے سے حضرت ام المو منین نے فر مایا کہ " اے بیٹے ، مجھے
معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے سے جو احادیت سنتے ہو لکھ لیتے ہو۔ پھر دوسرے انداز کے الفاظ
سے بھی لکھ لیتے ہو ، میں نے عض کیا کہ بین آپ سے ایک چیز سنتا ہوں بھر کسی دوسرے
سے اسی کو اور انداز سے سنتا ہوں۔ اس لیے دونوں ہی لکھ لیتا ہوں " حضرت عائشہ نے
خوالی اُن معانی میں اختلات ہوتا ہے " میں نے عض کہ اُن میں اُن اللہ کیا معانی میں اُن فر مایا کہ بھی کوئی وہ

<u>حضرت ع</u>وه کی کتابیں

یہ بات صیح روایات سے تابت ہے کہ اُنھوں نے خاصی مقدار بیں کتابیں جمع کر ای تیں پھرساری ہی یا لیفق جبلادیں ، اور اس کا سبب لیفض متقرق عوامل تھے لیکن لعدیں اس پر انھیں افسوس بھی تھا۔ ہشام کی روایت کے مطابق " ممیر سے والد نے" یوم الحرہ" بب اپنی وہ کتابیں جبلادیں جو فقہ سے متعلق تھیں۔ یعدیں وہ کتے کہ وہ کتابیں میرسے پاس موجو د ہوتیں تو اس کی اہل وعیال اور مال ومتال سے بطر صرکمہ خوشی ہوتی "

حضرت عروه کی تدریس درس دیت - ہشام کستے بیس کہ میرے والد مجھ اور میرے والد مجھ اور میرے ہوائیوں کو طلاب کرتے اور فرماتے کہ لوگوں کی موجودگی میں تم ہجوم نہ کیا کو ، بن میرے بھائیوں کو طلاب کرتے اور فرماتے کہ لوگوں کی موجودگی میں تم ہجوم نہ کیا کو ، بن جب تنما ہوں تو مجھ سے سوال کیا کرو ۔ اور ہمارے والد ہم سے روایات بیان کرتے وہ طلاق و خلع سے بات نٹر و ع کرتے اور جج و قریانی تک بات لے جلتے ۔ اسی طرح مسائل میں سے خرماتے بھے رفتہ رفتہ سارسے مسائل پر گفتگو کرتے) ان کے ایک سائل دامام زہری فرماتے بیس کرعوہ کی تدریس کے وقت لوگ ان کے باس جمع ہوجاتے اور وہ عرف تدریس و املا پر قناعت نہ کرتے بلکہ طلبا کے ساتھ داکرہ بھی کرتے۔ ہم ساتھ دوایات پر بات چیت کرتے جی طرح ہماتے ہوئی اس جی ہوجاتے اور وہ عرف تدریس و املا پر قناعت نہ کرتے بلکہ طلبا کے ساتھ دذاکرہ بھی کرتے۔ ہمام کے بقول ہمار سے والدا سی طرح ہمار سے ساتھ دوایا ت پر بات چیت کرتے جی طرح

ہم کتاب کو گوبا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عروہ کا املاکرا ٹا

ا کے ایا میں اپنی معروف عادت کے خلاف اپنے شاگردوں کو اطلاکر لیتے اور خود بھی لوگوں کے لیے کہ کے لیے کا میں اپنی معروف عادت کے خلاف اپنے سے اس کے لیے کھتے اور پھر ان سے اس پر بات چیت بھی کرتے ۔ کتا بہت کے بعدم حارضیں

حضرت عوده اس بات کوخوب جانتے تھے کہ کسی چیز کوخالی لکھ لینا ہی کافی مہنیں بلکہ اس کے بعد اس پر تنظر تانی بھی ظروری ہے ، اس لیے وہ اپنے شاگر دوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے کہ جب تم لکھ لو تو بھر معادضہ کر لیا کرو تاکہ گر بڑ درسے مہنام کہتے ہیں کہ میرے والد فرماتے کہ تم نے لکھ لیا ہ میں عرض کرتا ، جی ٹال! اس پر فر ماتے معادضہ بھی کر لیا ہ میں عرض کرتا ، جی ٹال! اس پر فر ماتے معادضہ بھی کر لیا ہ میں عرف کرتا ہ جی ٹال! اس پر فر ماتے معادضہ بھی کر لیا ہ میں عرف کرتا کہ نہیں توفر ماتے تم نے بھر لکھ اہی نہیں ۔

مختلف علوم وفنون میں عروه کامقام اوران کی وسعت علمی مختلف مختلف محضرت عوه دهماللا تعالی کے معادف کاسلسلم دسیع ترہے اور اُتحفوں نے ہرقسم کے علم وفن سے دافر مقدار بین حصر پایا تھا اور ہمارسے یہے یہ درست ہو کا کہ ہم ان کے متعلق

یرکیس کرده گویااام العصر تھے اور الیسے فردجن کا دائر علمی بے صدوبیع تھا۔ یہ کمن تو ہمکن نہیں کر کوھرت عوده دنیا و مافیہا کے حالات سے واقف و آگاہ تھے لیکن اس میں شک نہیں کر علم کے متعلق وہ بہت ہی با شراور بڑے ویسے بخریے کے مالک تھے ، وہ دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللّٰد تعالی علیہ وسلم کی اُئمت کے کیسے میں بڑے فیلصاد جنبات کے حامل تھے ۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رجم حااللّٰد تعالی مدینہ منورہ کے امیر تھے (خلیف عبداللک وغیرہ کے دور میں) توان کے دس مشیروں میں سے ایک یہ نی یکام وہ بڑے ویفی می طریق سے بور سے خلوص سے سرا نجام دیتے، اور جب تم معاملات سے ہوئی کی خفی طریق سے بور سے خلوص سے سرا نجام دیتے، اور جب تم معاملات سے ہوئی کو علیہ کو خلی میں نہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو خفی علی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہما دسے یہ میں ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو خون علی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہما دسے یہ بیم میں ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو خار حصول میں نقسیم کر سکیں ۔

۱- شعروشاعری کی معرفت ادران کی روابیت

٧- فقه اسلامي مين ال كاعلمي مقام

الا منت كى نشروا شاعت بين ان كى خدمات

η - علم مغازی اور تاریخ کے قواعد کے مرتب کرینے میں ان کا قائدانہ رول -

اس موقعے پر اول الذكر تين كے السلے ميں تو ہم مختصراً گفتگوكر بي گے - البتہ چوتھے مزرك القصيل سے بات ہوگى -

حضرت غروه اور شعرو شاعری

ابوالزناد کھتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہو حضرت عروہ کی طرح سفر کی روایت
کرے ، یعنی مختلف معاملات میں ان سے استشہاد کرے ۔ ان سے اس کا سبب پوچھا
گیا تو اُنھوں نے بتلایا کہ یہ فیضان ہے خالہ جان محترمت عالمشہ رضی الٹر تعالیا عنما کا۔
وہ جوہات کر تیں اس پر شعر سے دلیل ضرور لاتیں ۔ اس معاملے میں حضرت عوہ کا بھی بہمال
نقاکہ ہم نے انھیں دیکھا کہ وہ یکٹر ن شعر سے مثال لاتے ۔ خلیفہ عبد الملک بن م وان کے
باس جانا ہوا تو اُنھوں نے قربت قرب اور صلم رحی کے سیسے میں ایک سفر ہی پڑھا جس

ین ایی بکرصدلق اکبردهنی الله تعالی عنه کے کھے مال پیردکیا ، جومصعب بن الزبیر کا تھا یمقعد یہ تقاکہ وہ اس کو اپنے پاس بطور اما نت رکھے لیں اور طلحہ نے اس کو دفنا دیا ، جب حضر مت کو وہ نے واپس مانگا تو اُتھوں نے وہ بنیا د ڈھاکر رقم نکال کر ان کے سپرد کردی ۔ اس پرحقرت عودہ نے مثال دیتے ہوئے کہا ۔

فهااستغبات في رجل خبياً كمثل الدين اوحسب عتيق فهااستغبات في رجل خبياً واصبر عندنائية الحقوق في واصبر عندنائية الحقوق

اورجبان کا پاؤں کا طالگیا تو اس و قت جو اُتھوں نے کہا اس کا ذکر پہلے گزر جیکا اور ثال کے طور پر یہی کا قی ہے۔ کے طور پر یہی کا قی ہے۔

حضرت عروه کے اشعار اور ان کے اقوال

مودخین اور اصحاب تراجم ( تذکرہ لگار ) نے بعض ایسے اشعار نقل کیے ہیں ہواُ تفول نے بین ہواُ تفول نے بین ہواُ تفول نے بین ہواُ تفول نے بین اپنے تو تعمیر مندہ مکان کی تکمیل سے فارغ ہونے پر کہا ر

بنیناه فاحسنا بناه بحمدالله فی خیر العقیق تراهم ینظرون الیه شخرا یلوح لهم علی وضح الطریق فساء الکاشحین و کان غیظا لاعدائی و سح به صدیق براه کل مختلف و ساد و معتمدالی البیت العقیق

اورسبب حضرت عروه رحمرالله تعالى أكلهون سيمعذور بو كلي توا تضول في كها:

ذنب الزمان وامركان قد قدرا اذا اتقى الله واستوصى بما امرا خاف عن الدين عى فيه قد نيرا واستبدال لعيشى بعلى صفوة الكدرا فكلما ا تكروامن منكر ظهرا الاقليلا وقد القى لى القذرا ان تمسى عيناى في صداصاهما فها بذالك من عامر اعلى احد فكدمن لصير يراله الناس دالبحر وقد أعرثه ماحتى دنا اجلى وانكر الناس ديناهم ودينهم لم يبق في الذاخوات اعرفهم لم يبق في الذاخوات اعرفهم من لا یکفن عن المولی عفاد به ولا بعین علی المعروف ان حضی اور حضرت عوه دهم الند تعالی فر ماتے پی کر جب کسی شخص کواس مال میں دیکھو کرود نشن علی کسیب اس کی بنیں بی علی کسید اس کی بنیں بی علی کسیب اس کی بنیں بی عواس کا مبیب و ذریعریں اور برعلی کا شکار شخص کود یکھو تو بھی یہی خیال کرونکیوں کو ایک بین وہ مرمایہ ہے جو بھائی کے بینے نیکی اور برائی دونوں کا باعث بن سکتی ہے ۔ مضرت عودہ کہتے ہیں کر جب تم بی سے کوئی شخص دینوی ذیب وزینت اور اس کے خوش کی بہلوکو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اینے اہل وعیال کے پاس آئے اور اُٹھیں بمازی تلقین کرے اور نور کا ایک بیاس آئے اور اُٹھیں بمازی تلقین کرے اور نور کا باعث بین کر اینے ایس کو ایسے کہ اینے اہل وعیال کے پاس آئے اور اُٹھیں بمازی تلقین کرے اور نور کا این تعالی نے اپنے بینی مرابع اور این کا سبب یہ ہے کہ الند تعالی نے اپنے بینی مرابع اور این ان کا سبب یہ ہے کہ الند تعالی نے اپنے بینی مرابع اللے اللہ وی خالیات کر مناطب کرتے ہوئے فر مایا:

" اور ہم نے کا فرول کے مختلف گروہوں کو دنیادی زندگی کی رونق کا جو سامان بریشنے کو دسے رکھا ہے تاکہ ہم اس سے ان کو آزما میں ، آپ اس سے ان دوسامان کی جانب آرزو مجری نسگاہ نہ کیجیے ۔ (طہ: ۱۳۱)

اننی کا قول ہے کہ بسا او قات ایسا ہو تاہے کہ ایک عام می بات ہو ہیں کہ تنا اوراختیار کرتا ہوں وہ برطی عزت کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کے صاحب زا دسے کہتے ہیں کہ بہرے والد نے فرمایا کہ مجھے سٹرف و کمال سے اسی طرح پیار اور عشق ہے سب طرح حص وجمال سے اللّٰہ تعالیٰ نے فلاں بھیلے کی خواتین کو اس طرح طویل القامت اور گوراچٹا بنایا لیکن میں نے اللّٰہ تعالیٰ نے فلاں بھیلے کی خواتین کو اس طرح طویل القامت کو ان کے شرف و کمال اوراخلاق ان کے بد لے فلاں بھیلے کی سیاہ فام اور قصیم القامت کو ان کے شرف و کمال اوراخلاق کے سیب قبول کیا۔

فقراسلامي اورحضرت عروه

حضرت عمر بن عبدالعزیر جب مدینه منوره کے گورنر بن کراکٹے تواُعوں نے مدینه کے فقیمہ علما میں سے دس حضرات کو اپنا مشیر بنایا اور ابتدائی میٹنگ میں ان سے کہا کہ میں نے آپ کو ایسے کام کے لیے دعوت دی ہے جس پر آپ کو اجر ملے گا اور آپ اس معاملے میں گویا حق کے دفیق و مدد گار ہول گے ۔ میرایہ قطعاً ارا دہ اور خواہش نہیں کہ

یں آپ مضرات کی اجتماعی دائے کے خلاف کوئی فیصلہ کروں یا آپ بی سے مجلس مشاورت میں سے موجو دمعضرات کی رائے کے برعکس کروں -بیر دس فقہ الاجنھیں مشیر بنایا گیا ، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں -

۱- عروه بن الزبير

۷ - القاسم محدبن الى مكر

س الويكرين سليمان

٧ - سالم ين عبداللربن عمر

ه به عبیدالترین عبداللرین عتبرین مسعود به

٤ - عبيدالله بن عيدالله بن عمر

ء ۔ ابو یکر بن عبدالرحل بن الحارست بن مشام

٨ - عبدالتربن عام بن ربيعر -

9 - سليمان بن ليسار

۱۰ - مفارجه بن زیدین ثابت

ان دس بزرگ حصرات کے تذکر سے کے خون بین حضرات عروہ کا ذکر کیا گیا۔ پھر
ایک دور ری مجلس کا فقہا سے سیع الکے نام سے ذکر کیا گیا ہی بین میں سے چھر حضرات کے نام
یر تواتفاق ہے، سانویں دکن کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہر حال یہاں مقصود حضرت
عروہ کی شخصیت کا تذکرہ ہے ادر بہ طے ہے کہ وہ بہر حال فقہائے سیعہ میں سے تھے مصرات علی بن المدینی نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے مصرت علی بن المدینی نے کہا ہے کہ حضور الرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے برشخص جو فتوی دیتا ، اس کی بنیاد بین حضرات تھے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود احضرت ذید
ین ثابت اور حضرت بیداللہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنهم ۔ پھر اُٹھوں نے ۱۲ تا بعی حضرات کا ذکر کیا ہے جو حضرت زیدرضی اللہ تعالی کی فقہ واقوال کے مطابق فتوی دیتے تھے ، ان میں حضرت عروہ بھی شامل ہیں۔

سنت کی اضاعت او*د حضرت ع*روه

حضرت عروه کے مشاگردامام الزہری فرماتے ہی کرعروہ ایک ایساسمندر ہیں جس کی اعقاہ کا يتر نهيس، اورعلم كي مختلف را ٻول كي حقيقت جس طرح ان پرمنكشف ٻوني اس طرح كامعا مله كسى دومرك كانهين - فبيصرمين ذويب كهتے بين كر حضرت عروه بهم پراس و جرسے غالب المركع كم قربت قريبه كصسيب ان كاحضرت ام المومنين سيدتنا عالشه رصى الله تعالى عنهاك یاس عام اً ناجانا عضا مصطرت عالمشر سے ان کی رست داری نے مصول و جمع علم اور کتابت علم کی وه آسا بیال پیدا کر دیں جو دومروں کومیسٹر ہ تقییں ۔ حضرت عاکشر کے علم وفضل کاجہا ک ير معامله اس يدكسي گفتگو كي حزورت تهين - اس سيلے بين مختصر ترين اورمفيد ترين بات وہ سے بوحضرت ام المؤمنین کے متعلق امام فرہبی نے فرمائی ۔ حضور اكرم صلى الترتعالى عليه وسلم كي اُمنت بين اور خاص طور يريثواتين من ان سے زیادہ کسی صاحب علم کا مجھے علم نہیں، یہی خاتون حضرت عودہ کے لیے ایک عظیم مصدرعلمی تھیں اور ان کے فربیوں میں سے ایک -

حضرت عوه مرایا نیمر تھے ، جو دوعط ان کی عادت تھی ، ان سے استفاد ہے کے ليے كوئى ركا وسط تہيں تھتى ، لوگ ال كے باس سماعت حديث كے بلے جمع موتے - آب ائفیں درس و تدریس کی تمینیب دیتے۔ انھیں علوم املا کراتے، املا کے بعد چھان پھٹک اورمعارضه کی عادت نے ال لوگوں کو بھٹے بھے محد عمن سے مقام پر لاکھوا کر دیا - اس كى ايك عظيم مثال امام زمرى بين جوان كے تلا مزه بين سے ايك تھے - امام مزى رحم الله تعالى نے" تہذیب الکمال" میں بچاس سے زائدان کے عظیم المرتبت شاگردوں کا ذکر کیا ہے جن میں غمر بن عبد العزیته ، موسی بن عقیه ، عمر و بن دینار ، الوالز ناد ، مبتهام بن عروه ، محد بن المنکدر ' يحيل بن إلى كثير دغيره بيسي جليل المرتبت ارباب علم وقضل سامل يس- رحهم الترتعالى -حضرت عروه ومفادى رسول صلى الله تفالي عليه وسلم اسلام کے بیے مرجع کی جیٹیت رکھتے ، وہ لوگ اس سے میں اُن سے سوال کرتے، لکھتے اور یہ اور الله کے ایس سے میں اُن سے سوالات کواپنی تالیف منازی یہ زبانی اور لکھ کر اُنھیں جواب دیتے اور بسااوقات ان کے سوالات کواپنی تالیف منازی رسول ' کاحضہ بنادیتے ۔حضرت وہ نے تاریخ اسلام کے سے میں بعض فلفلٹ والثدین کے ادوار کے سے میں گفتگو کے سے بلکہ لکھ اسے ۔ لیکن فی الوقت اس سے میں ہمار سے بلے کے ادوار کے سے کیول کہ وہ چیزیں ہمار سے باس محفوظ نہیں سے البتہ مغازی رسول کے گفتگو کہ میں تاریخ اسلام کے ۔حضرت وہ کی ذات اوران کی روابات میں سے میں کی تو رات کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھی ہے ، ان میں خاندان بنوائمیہ کے خلفا ، امرا اور طالبان علوم سمھی شامل ہیں ۔

ال کی میں میں خاندان بنوائمیہ کے خلفا ، امرا اور طالبان علوم سمھی شامل ہیں ۔

حضرت ع وه اورعب الملك بن م وان كي خط وكتابت

سب سے پہنے تو خلیفہ عبد الملک بن مردان رجمها اللہ تعالیٰ کا نام اُ تاہے ہو حضرت عردہ سے حضرت رمول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کے غزوات کے سلسلے میں استفساد کرتے نظراً تے ہیں اور امام طری نے اس خطوک ایت کی تفضیلات بہت ہو تاکہ فراہم کردی ہی ہے۔ ابن ابی ہیدن رہ اور ولید کے سیا تھے خطوک تابیت ع

امام زہری کی روایت ہے کہ میں استاد محرم کے پاس گیا تو وہ ابن ابی ہمیندہ کوخط لکھ رہے تھے ہو خلید فہ ولید بن عبد الملک کے خواص اور ذمہ دار لوگوں میں سے تھے ۔ اُتھوں نے آپ سے سورہ ممتحنہ کی اُیت بنہز اکے متعلق سوال کیا تھا ہجس کا تنہ جمہہ :
" اسے ایمان والو اِ جب آ میں تھا رہے پاس مسلمان عورتیں وطن چھوڈ کمر تو اُتھیں جا پخ لو۔ النّد تعالی خوب جا نتا ہے ان کے ایمان کو ، پھراگر جان لو

אם בשבת זונ ל לתנ בידים ירים ירו- מיד - בידים ירים - בידים ירוא בידים ירוא בידים ירים בידים ירוא בידים בידים ירוא בידים ביד

سله اس مسلے میں "مجمع الزوائد" جلد الله میں فختلف مقامات پر لبص روایات موجود بین لیکن لوجوه ان سے ہم نے تعرض نہیں کیا ۔

کہ وہ ایمان پر بین توان کومت بھیرو کا فرول کی طرف، مذیبہ عور تیں حملال کا فروں کے لیے اور ان کا فرول کوا دا کر دو جو ان کا فرول کوا دا کر دو جو ان کا فرج ہوا، اور گئاہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو اُن عور توں سے جب اُن کو دو اُن کے وہر ، اور نہ رکھوا بینے قیصے میں ناموس کا فرعور توں کے اور تم ما نگ لو جو فرج کیا تم نے ، اور وہ کا فر ما نگ لیس جو آخصوں تے خرج کیا ، یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ، اور وہ کا فر ما نگ لیس جو آخصوں تے خرج کیا ، یہ اللہ تعالی کا خرج کیا اور میں فیصلہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالی سب کچھ حیانے والا اور حکوت والا ہوں حکوت والا اور حکوت والا ہوں والوں والوں والا ہوں والوں والی والوں و

حفرت عمر بن شبتر نے " کتاب مکر" بیں مضرت عردہ کی اس خطو کتابت کو نقل کیا ہے ہو ولید بن عبد الملک کے ساتھ ہوئی ۔ حافظ ابن حجر اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ نے لکھا ۔

ا ما بعد ، اکب نے مجھے لکھ اور مجھ سے واقع فرج مکر کے متعلق سوال کیا ہے۔ اکب نے اس کوائی خود وہ کے وقت کے متعلق لکھ اکر محضورا قدس نصف ماہ وہال مقیم رہے ، اس نے اس کوائی خود وہ کے وقت کے متعلق لکھ اکر محضورا قدس نصف کے بعد ہوازن و ثقیف کی مرکوبی کے یہے حنین تشریف لائے ۔ ہوازن و ثقیف، اکب سے رائی کے دیئیس عوث بن مالک نے جمع کیا تھا۔ رائی کی تیاری میں مشغول تھے ، ان تھیں اُن کے دیئیس عوث بن مالک نے جمع کیا تھا۔ ( فتح الباری ج ، ۸ ، می ، ۲۷ )

اسى طرح حافظ ابن جرنے فتح البارى ج ، ٨ ، ص ، ٢٢٥ بي اس خط کا ذکر کيا ہے ہو وليد کے نام ہے جو وليد کے نام ہے جي ميں مضرات ام الموحمنيين سيد تنا و مخدومتنا خد بجرسلام الدر تعالیٰ عليه اور صواله کو فات کے سلے میں ہے ہے مفازی میں ان خلفا وامرا کو ان کے سوالات کے جواب بی متعدد خطوط ارسال فرائے ۔ فرائے ۔ فرائے ۔ فرائے ۔

عروه بن الزبيراوران كي كتاب" المغازي"

یہ بات تو طے ہے کہ ان کے پاس بیست کتابیں تقیں جو اُ تضوں نے " حراہ کے دن" جبلا دیں الیکن سوال یہ ہے کہ کہا اُتھوں نے مغاذی دسول کے مسلے بیں کوئی چیز الکھی تھی ؟

#### بنواب

وا قدی دم ۲۰۷ه) کیتے ہیں کہ عروہ فقیہ رعالم ، حافظ د الحدیث ) مضبوط ، کھوس اور عظیم انسان تھے ، سیرت کے عالم تھے ، اور وہ پہلے شخص ہیں جھنوں نے" المغازی پر کتاب تصنیف کی ۔ ابن ندیم نے الفہرست میں الوحسان الحسن بن عثمان الزیادی دم ۲۸۳هم) کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عروہ کی کئی کتابیں تھیں ، جن میں سے ایک " کتاب مفازی عودہ بن الزبیر "ہے 4 اور بیر کہ ا بوسسان ان کی کتاب کے راویوں میں سے ایک امام ذہبی " سیراعلام النبلا" " میں ابوالاسود کے تذكر سے میں كہتے ہیں كم ابوالاسود مصر آئے اور وہال" كتاب المفازى لعروة بن الزبير" كوبيان كيار حافظاین چرکھتے ہیں کہ ابوالا سود نے حضرت عوہ سے اس قصے کو دوامیت کیا۔ پس صور اور مروان کا ذکر منیں کیا لیکن اُتھوں نے اس کتاب کو ارسال خرور کیا۔ این عائد تے اپنی طویل کتاب المفازى مي الى كونقل كيا ادر صاكم في الكيل مي الوالا سودكي روايت مساسي طرح نقل و ذكركيا - ابن خلكان كمنة بين كرحضرت عروه يملك بزرك بين مخصول في سيرت بين كتاب ناليف كي - حاجي خليفر على يى كمن بين كريه بات كى كى بى كدوه يىك بزرگ بين مفول نے سرت بين كتاب تاليف كى -امام سخاوی نے بھی اسی طرح ذکر کیاہے۔ گو با دوسری صدی سے لیے راب تک مولف حضرات میں كتةرب بين كرحضرت عروه ف مفازى ك فيلي بي كير لكها تقابلكم مفازى مين باقاعده كتاب تالیف کی تھی - مارسدن جونس (مستشرق ا کہتے ہیں کہ ہمارسے پاس کوئی ولیل منیں کہ عودہ نے خاص میرت النبی میں کو پی کتاب لکھی ہولیکن این اسحلق اور واقدی سے یہ بات کثرت کے ساتھ منقول ہے اور یہ اس پر فی الواقع دلالت كرتی ہے كرع وہ ہى وہ بزرگ بيس جفول نے سب سے پہلے بیرت کومدون کیا اوراسی شکل عی جو لعد میں معروف ہوئی۔ مارسدن جونس نے بھی جو لکھا اس کی بنایر ہمارا جبال یہی سے کہ ان سب یا توں سے یہی نتیجہ تسکلتا ہے کہ آغوں نے

حضرت عروه کی کتاب مغازی اور اس کے داوی حضرات وہ معلومات ہوسرت اور مغازی سے متعلق ہیں، اُتھیں حضرت عودہ سے ان کے چند تلامذہ نے دوایت کیا ۔ ا - ان میں سے ایک امام زہری ہیں - ان کی روایات کھے اقتباسی منداحمد، بخاری، الطبری، المجھے الکبیرللطیرانی وغیرہ میں ہیں -

٢- ہشام بن عروه كى روايات كيے اقتباس مندا حمداور تاريخ الطبرى وغيره يس بيس -

س بے بی بن عروہ ؛ ان کی روایات کے اقتباس تاریخ طبری وغیرہ بیں ہیں ۔

یماں یہ بھی واضح رہے کہ ان کے نسخے مختلف بیں ، اس کا سبب یہ ہے کہ مولُف برابر تہذیب و تنقیح میں لگے رہستے اور کمی بیشی کاعمل جاری رہتا ، اور جو تکہ ان حضرات کے برابر تہذیب و تنقیح میں لگے رہستے اور کمی بیشی کاعمل جاری رہتا ، اور جو تکہ ان حضرات کے اقتباسات او حصر اُدھر اُدھر بکھرسے ہو تے بیس اس لیے اسے فی فنتلف شکل میں موجود نہیں بلکہ ان کے اقتباسات او حصر اُدھر بکھرسے ہو تے بیس اس لیے ان سے متعلق کسی قسم کی حتمی رائے قائم کر نامشکل ہے۔

م \_ الوالاسود (يتيم عروه)

الله تعالی تعرفی اور احسان ہے کہ اس نے ہیں حضرت عودہ کی کتاب المغاذی کے اس نیجے کے استخراج کی توفیق دی جو الوالا سود کے حوالے سے منقول وم روی ہے ، اس سے متعنق ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گئے ۔ ابوالا سود کی روایت سے اقتباسات مسندا جمد ، انساب الا شراف للبلاذری ، المجیم البیر للطیرانی اور دو سری کتب مشلاً ولائل النبوة لا بی نعیم ، دلائل النبوة للبیری للبیمتی میں موجودیاں ۔

كتاب المغازى لعروه بن الزبير بروايت إلى الاسود

حضرت عوه سے ان کے بہرت سے تلا مذہ نے مفاذی سے متعلق دوایات نقل کی ہیں لیکن ہادسے پاس ایسی واضح دلیلیں موہود نہیں کہ ہم بتلاسکیں کہ یہ دوا بات مضرت عوہ ہے۔ امام زبان نقل ہو پٹن یا بخریراً ہ البتہ الوالاسود کی دوایات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ امام ذہبی نے تصریح کی ہے کہ ابوالاسود نے ان سے مصر بیں مصرت عودہ کی کتاب المفاذی کو باقاعدہ بیان کیا ۔ حافظ این جرتے البتہ اسلوب کے جوالے سے اختلاف نقل کیا ہے۔ کہیں انفوں نے کہ " ابوالاسود فی مغازیہ عن عوہ " اور کہیں مون" مغاذی عوة بن الزیر الرسود فی مغازیہ عن عوہ " اور کہیں مون" مغاذی عوة بن الزیر اس من اسلام اسلام جوالے سے المغازی الوالاسود کی محنت شافتہ ہے یا مفرت اس طرح یہ سوال سامنے آن جا تا ہے کہ یہ کتاب المغازی الوالاسود کی محنت شافتہ ہے یا مون تا عروہ کی جوالے سے بہی جوانے وہ تا میں جوانے وہ تا میں ہو انہ الوالاسود کی محنت شافتہ ہے یا مون تا موں کی محال کی تا ہو الاسود کی عرف سے بہی جوانے وہ تا میں میں مون تا موں کی تا ہوں گائی سے بہی جوانے وہ تا موں کی تا م

مصرت وه سے روایت کیں ، اس طرح یہ کتاب ابوالاسود کی تالیف بالکل تنہیں بلکہ ابوالاسود محض رادی ہیں۔ میں تے اس پر بحث کی ہے کہ قدما کے نزدیک کتاب کی نسبت مولف کی طرت یھی ہوتی ہے اور یہ کہ قدمانے کبھی اس طرح کے انداز کومتھم تہیں گردا تا ، اس لیے وہ کھی محض راوی کی طرف ہی کتاب منسوب کردیتے ہیں -

ابوالاسود سے روایت کرنے والے حضرات

يه كتاب اسى طرح مشهور سه كتاب عوده عن طريق إلى الاسود" اور الوالاسود

سے بہت سے محد تین نے اسے نقل کیا ،جن میں

ا - مصعب بن تابت بي - ان سے مروى دوايا ست دلائل النبوة لا بى نعيم اورواقدى يرين

ر - البیت بن سعد - ان کی روایات الستن الکیری للبیه تقی میں ہیں -

س ۔ ابن لہیعہ ۔ واقع یہ سے کہ پوری کتاب اتنی کی روایت پر بنی ہے ۔

ابن لہیعہ سے روایت کرئے والے حضرا<u>ت</u>

ان سے روایت کرنے والیے محدثین بھی مہنت ہیں مثلاً ً

١- اين وسب (الدرر لاين عبدالبر)

٧- عبدالله بن صالح والمستندك لحاكم)

سو - عثمان بن صالح زكتاب الاموال لا في عبيد)

م - عمرو بن خالد - ان كے طريق و روايت سے الطيراني ، البيه في اور ايونعيم نے تقل كى-

۵ - حسان بن عيدالله -

الويعقوب الفسوى في آخ الذكر تين عضرات سي أكروايت كى سے - كتاب المغاذي كيداويون كي حالات زندگي كي سلسلي مين الوالاسود اور اين لهيمه بيريات الوگي الوالاسود

محدين عبدالرجل بن نوفل بن الاسودين نوفل بن خويلد القرشي الاسدى المدني المعروت برالالم الوالا سود ينبم عروه رحم التدتعالى - ان ك جداميد نوفل ايتدائي دوركيمسلمانول سي یں -انھیں حبشہ کی ہجرت کی سعا دنت حاصل ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا -ان کے والد عبدالرهن نے ان کے بچین کے سیب حضرت عودہ بن النہ بیر کو ان کا دلی اور سر پر ست مقر کیا۔ اسی
د جر سے "یتیم عودہ" ان کا عوف ہوگیا۔ ان تھوں نے درج ذیل حضرات سے دوایت کی ہے۔

یکیر بن عبداللّٰہ ان گاعوف ہو گیا۔ ان تھوں نے درج ذیل حضرات سے دوایت کی ہے۔

یکیر بن عبداللّٰہ بن کیسان، عبدالرحان بن ہر مز الماعوج ، عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عمر ، عبید بن ام کلاب،
عودہ بن الزبیر، عکرمتر مولی عبداللّٰہ بن عباس، علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ، عمر بن عبدالعزیز، القاسم بن محدین ابی بکرالصدیق، محدین عبدالرحل بن لبید، نا فع مولی عبداللّٰہ بن عمر ، المنعان بن ابی عبداللّٰہ بن عمر ، المنعان بن ابی عبداللّٰہ بن عبدالرحل بن لبید، نا فع مولی عبداللّہ بن عمر ، المنعان بن ابی عبداللّٰہ بن عر المانصادی اور دوسر سے حضرات ۔ رحمهم اللّٰہ تعالیٰ ابن سے درج ذیل حضرات نے دوایت کی ۔

اسامرین زیداللیتی ، انس بن عیاض اللیتی ، بیصوق بن سرّری ، سیدین ابی ایوب، شعبه بن الحجاج ، عبدالله بن المیدی ، عبدالرحل بن شرری ، عبدالله بن الی بصفر ، عروین الحرت، اللیت بن سعد ، مالک بن انس ، محدین اسطق بن بیسار ، محدین مسلم بن شماب الزمری (یه ال کے اقران میں سعد ، مالک بن انس ، محدین الله بستام بن عوده ، یحیی بن الیوب المصری ، یزید بن غیرالله میں سے بھی بین ) مصعب بن ثابت ، بهشام بن عوده ، یحیی بن الیوب المصری ، یزید بن غیرالله بن قسیط (یه ان کی وفات سے قبل ہی انتقال کر گئے ) اور دو مری ایک جاعت ۔ رحم الله تعالی الدالاسو و محر تشریف لے گئے اور وہال مصریت عوده کی "کتاب المفازی" کو (شاگردول کے سلمنے) بیان کیا ۔ ابن لهید کا بیان میں اور این بگیر کے بقول غالباً انتھوں نے بہ سواح کے لگ بھاگ کہ بھا ) یعنی مصریب ہے ۔ ورجی بیٹ و مگر ال

## عبداللهن لهيعمرن عقب الحضري ولادت ٩٩هـ وفات ١٧ء

ان کی کنیت الوعبدالرحان ہے مصر کے باشند سے اور برطب فقیمہ اور مصر کے قاضی تھے۔ ان کے اساتدہ کی فہر سست

اجدین حادم المعازی اسحاق بن عبدالتدین ابی فروه ، بکمرین سواده ، بکمر بن عروالمعازی اجدین حادم المعازی اسحاق بن عبدالتدین ابی فروه ، بکمرین حبان بن واسع الانصادی المجاج بن شداد الصنعانی ، الحسن بن توبان ، حفص بن با خشم ، خالد بن ابی عمران ، خالدین لابد الحضری ، سالم بن ابی النصر ، سلمرین عبدالتد ، سلیمان بن زیاد ، سترجیل بن شریک المعافری ، عبدالتد ، سلیمان بن زیاد ، سترجیل بن شریک المعافری ، عبدالتد بن ابی بکر بن حزم ، عبدالرحل بن زیاد بن ابی بکر بن حزم ، عبدالرحل بن زیاد بن ابی عربی ، الفحال بن دیناد ، عطا بن بن ابی بکر بن حزم ، عبدالرحل بن برمز الاعرج ، عبیدالتد بن ابی بحدین عبدالتد بن مالک الدار، ابوالا بود بن دیناد ، عروبن شعیب ، محدین عبدالتد بن مالک الدار، ابوالا بود محدین عبدالرحل بن ذفل ، یزید بی این جبیب اور به مت سیم حضرات \_\_\_ رحم التد تعالی و اس سیم وابیت کرف و المی حضرات \_\_\_ رحم التد تعالی و این سیم وابیت کرف و المی حضرات

ان كے پوتے احمد بن عيسى بن عبد الله بن لهيم، اسحاق بن ميسره بن الطباع، اسدان موسلى، سعيد بن ابن مريم، سفيان التورى، سفيد بن الحجاج، عبد الله بن الميادك، عبد الله بن سعيد بن الميادك، عبد الله بن سعيد بن الميادك، عبد الله بن سائم المعرى، عمر و بن الحادث المعرى، عمر و بن خالد الحراتی، قتيبه بن سعيد، لهيعه بن عيسى بن لهيعه الله في بن سعيد، لهيعه بن عيسى بن لهيعه الله بن سعيد، الوالاسود النفر بن عبد الجياد، يحيى بن عبد المترب بكير – اور بهت سے دو ب حضرات — رجهم الله تعالی -

دوح بن صلاح کستے ہیں کہ این لہیعر کی ۷۷ اور اللیدے بن سعد کی ۱۲ تا بعین سے ملاقات تابت ہے۔ ملاقات تابت ہے ۔

ابن لهيعرك سليمين المسركي گفتاكو

امام احمد فرماتے ہیں کہ ابن لہیم کی حدیث جست منیں، میں زان سے) بست ہی جن کھت ہوں لیکن وہ جومعتبر ہوں 2 اوروہ اس طرح کہ دوسری روایات ان کی تائیدوتقوبت کے یہے موجود بول - انهی کا فرمان ہے کہ مصرییں این له پیعر جیسا کٹرت رواییت اور صنیط وا تقان میں كون ہے ؟ امام تورى كيتے بيل كراين لىيى مكے نزديك بواحوال بيل وه ہما دے زريك فروع بيل-واقعریر ہے کہ محدثین نے ان کی کتابول، ان کی توثیق اور صنعت میں اختلاف کیا ہے ۔ یجی بن عبداللدين بكيركستے بين كريس تے ١٠١ صريس اين ليده كى كتابين حيلا ديں - يہ بھى كما كيا ہےكہ ان کی کتب کے جلائے چلتے سے پہلے جن حضرات نے ان سے سماع کیا ان کاسماع فیجے ہے اوراین ایی م یم کتے ہیں کہ کتابول کے حبلائے جلنے سے قبل اوربعد- میں بہرحال ان کا اقرار تہیں كرتا راور نهيں مانتا) احمد بن صالح سے جب دائے لی گئی کہ ان کی کتنب کے جلائے جانے سے قبل جس نے ان سے روایات سے ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں ، تواتضوں نے فرمایا کہ اس سے رکتیب کے جلائے جلتے کے قصے سے) کوئی قرق نہیں پط تا ۔ اصل یہ ہے کہ ابن لہید بست صعیح الکتاب تھے۔ اُتھوں نے اپنی کتابیں ٹسکالیں اور لوگوں کو نقل کر ابیس محتی کم لوگوں نے نقل كرليس ، جس نے تھيك طريق سے صبط كيا اس كى روايت نوب سے - املا كريت والوں يں ليسے بھی تھے جو خوب صبط سے کام ليتے ، ليسے بھی تھے ہو لکھتے ليكن اہم ام سے منيں، م ى عِرْتُصَعِيم كرتے اور ایسے بھی تھے جو محفی آ بیٹھتے تھے ۔ وہ صرف دیکھتے چیلے اُتے اور ان کے ساتھ میں اگر بعق لوگ شن لیتے - اس کے بعد این لہید سنے کھی کتاب منیں نکالی ، ن کسی تے ان کی کتاب دیکھی - جو لوگ سماع کے لیے آئے تھے وہ جیب گئے تو اُتھوں نے ان سے نسخے تیار کیے بینوں تے موقعے پر اکھاتھا اور پھر آگران کے سامنے اسے پطھا ہیں نے توصیح نسخے سے نقل کی اس کی حدیث وروایت صیح ہے ، اور جو ایسے متر تھے ال کے تسخول مي بهت كط برطره كرم - امام الوزرعرسي لي ويماكيا كه احتراق كتب سي بيل سماع كريف والول كم متعلق أب كى كيا دائے سے توفر مايا : ابتدا ، انتها براير سے - يال اين الميارك اوراین وبسب ان کے اصولوں کی بیروی کرکے ان سے تکھنے تھے۔ انہی حضرات ، این المیار کے اور

ان دہب کے پاس ان کی دوایات کریری شکل میں موجود تھیں۔ ابن معین کھتے ہیں کہ میں نے ابن استفال کے علی کہ ہم ابن لمبیعہ کی دوایات نہیں لکھتے تھے بعنی براہ داست بلکمان کے ہوگیا۔ قتیب فرماتے ہیں کہ ہم ابن لمبیعہ کی دوایات نہیں لکھتے تھے بعنی براہ داست بلکمان کے محتیجے ادر ابن وہ سب سے نقل کرتے تھے۔

سیجے اور این وہدب سے مسل مرابے سے اس کر یری مرایہ تھاجن کے نام مذکور نہیں ۔
اسی طرح ان کے متعدد سٹاگردوں کے پاس کر یری مرایہ تھاجن کے نام مذکور نہیں ۔
این لہید کے کانب ابوالا سود النظر بن عبد الجب ادا لمرادی کے پاس کر یری ذخیرہ تھا۔
الاعود کے پاس تھاجن سے عامر نے مستعادیا تھا۔
عبد الرحمان بن مهدی کے لیے خود این لہید مرف کھ کر نسخہ ادسال کیا۔
عبد الرحمان بن مهدی کے لیے خود این لہید من عیسی ، عثمان بن صالح ،
قیتبہ بن سعید ، لہید میں عیسی ، عثمان بن صالح ،

ادریجی بن بکیر کے پاں گریری ذخیرے تھے۔ ابوالا سود کی روابیت سے مغازی عروہ کے استخراج کا طریق

التاب المغازى كي السليم بالبض فني مباحث

اسلوب إ

عبدالعزیز الدوری کستے ہیں کہ عودہ کا اسلوب با سکل واضح ہے، اس میں زندگی کی رادت اورسلاست ہے، مبالغہ نام کو نہیں لیکن اس کے باوجود وہ مؤٹر ہے۔ وہ ایک واقعہ کوایک دندہ تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں اور سلسل گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں۔ آیات قرآنی کا استعمال ف

- رفت عوده آیات قرآنی سے استشهاد بھی کرتے ہیں ، مثلاد کیمیں عزوه بدر -

اشعار كااستعال:

وه موصوع کی مناسبت سے کبھی کبھارلعض اشعار بھی نقل کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ مونۃ ، عمرۃ القضا<sup>۷</sup> ، فتح مکہ ، ورفۃ بن نفییل کامر نثیہ زید بن عمرو بن نفییل کے موقعے پہر انھوں نے اشعار کا استعال کیا ۔

انساب كا استمام ،

معضرت عروه نے الیرت کے سلے بی انساب کا خاص ہتام کیا ہے۔ جہاں کہیں ایسے نام کئے جو کئی افراد کے بیں چاہے وہ غروات سے متعلق ہیں یا شہدالا سے ، توانضوں نے فحض نام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تفصیل سے نسب کا ذکر کیا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ " ان حضرات کے نام بوعقبہ کی بیعن میں منریک نظے " ۔ اب وہ فحض" الانصاری " پر اکتفا نہیں کرتے بلکم بر سخف کے فتر من الانصاری " پر اکتفا نہیں کرتے بلکم بر سخف کے فتر من بن ثابت بن المتذر الانصاری فی بی جیسے " اوس بن ثابت بن المتذر الانصاری تم من بن عروبن مالک بن النجار"۔ کو یا یہ انصار کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فرد ہیں ۔ ویسے تم من بن عروبن مالک بن النجار"۔ کو یا یہ انصار کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فرد ہیں ۔ ویسے تم من بن عروبن مالک بن النجار"۔ کو یا یہ انصار کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فرد ہیں ۔ ویسے

مقیقت یہ ہے کہ اس کا اہمام حضرت عودہ نے تہیں کیا کہ یہ محض ان کی خصوصیست ہو بلکہ اس کا ابتداسیدنا عمرفاروق اعظم رصی الندفعالی عنه سے ہوئی ، انتصوں نے جنب دیوان کی ترتیب کا البتمام كيها توافضول في اس مين قبه الل اوران كي منتى شاخون كاخاص لحاظ كيها بيس كي تفصيلات متعلقة كتب بي موجود سے جو سيرت سے تعلق رکھتى ياس اور بعض تو بيس ہى انساب ير -مضرت امام شافعي رجمه الله تعالى فرمات إس كم فيصسيد باست ليك فرد نهيس بلكمان كنت العلم وصدق نے بیان کی ، محضرات مکہ اور مدینہ زاد صمااللد تعالی نشر فاسے تعلق رکھتے تھے۔ اوران بي سي بعض كا واقعات بيان كرين كا نداز لعض دو مرس حضرات سي كهين بطه كرتها اورسب حضرات كى گفتگو بنيادى طور براسى مكترك محور بر كھومتى تھى - البتر تفصيلات كى کمی بیشی اپنی جاگرہے ۔ لکھا ہے کہ "مصصرت عمر رضی التار تعالیٰ عنہ نے حب دیوان کی تدوین كا استمام كيها تو بدايت فرائي كم بنو باشم سے ايتداكى جائے - باشى اور مطلبى مضرات كوجودوعطايي سب سے مقدم رکھا اور جومعمر ماسٹی تھے اُتھیں مطلبی حضرات پر اہمیت دی ، اور جومطلبی ایسے تے کہ وہ معمر ہوں اُنھیب ہاشمی حضرات پرتر جہے دی"۔ اسی اصول کے پیش نظر دیوان مرتب ہوا اور ان كوايك قبيك كافراد كيطور برجود وبخشش سے نوازا - عبد شمس اور نوفل كامعامل نسب كاعتبارس اليسا تصاكهاس مي برابري عتى اورخارجى ولائل تمنيح كيديس منتق توحضرت عمر فے فر مایا کہ" عِبدِ شمس" پدری اور مادری دونوں طرف سے مصنور اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم کے بھائی بند ہیں، جب کر نوفل کا یہ معاملہ نہیں ، اس بیسے عبد شمس کو مقدم رکھا گیا۔ تھراپ نے ينونوقل كويلاكرا تميس ال كي بعد ركها - اسى طرح عيد العزى اورعيد الدار كامعامله بظام يكسال تها بنواسد بن عبدالعزى كے معلطے من آپ نے كها كم وه حضور اقدس كے سسرالي عزيزيان اور ان میں لیسے لوگ ہیں جواخلاقی برتری کے حامل ہیں۔ بعض کے بقول ان میں وہ لوگ تھے جفهول تي معابده حلف الفضول مين ايك كردار اداكيا عضا اور حضور اقدس ميمي اس مين تريك تھے اور اس کے مداح ۔ ان اسباب کے لخت آپ نے انھیبی بنوعبد الدار پر ترجیح دی اور بنوعبدالداركوان كے بعدمقام بخشا اور" زہرہ " جنبیلے كے افرادكو بنوعبدالدار كے بعد ر کھاگیا۔ قبیلہ تیم اور مخزوم کامعاملہ برابر تھا تو بنوتیم کو بلنداخلاق کا مالک ہونے

علف الفضول ميں سري مونے اور صفورا قد م سے سرالی عزید داری کے سبب مخزوم ول برنیج دی۔ چرمی نومیوں کا نمبرایا - اس کے بعد بنوسهم ، بنوجی اور بنوعدی بن کوب کا معاملہ کیسانیت کا تھا توفر مایا کہ بنوعدی سے ابتدا کرو۔ اور فر مایا کہ جھے اپنی فات کے معاملے میں اپنے مقام کا اقرار ہے۔ اسلام کے نقطر نظر سے ہما ما اور بنوسهم کا معاملہ کیساں ہے البتہ بنوجی کو مقدم رکھی گیا پھر بنوسهم کو۔ اور عدی اور بنوسهم کا دیوان ملاجلاتھا - اس معاملے سے فارغ ہو کہ آپ نے زور سے التدا کر کا فرہ بندیک اور فرمایا ،" ہر قسم کی تعریف و تناکی مستحق اللات الی فات ہے جس نے میر سے میں اور فرمایا ،" ہر قسم کی تعریف و تناکی مستحق اللات الی فات ہے میں بعض نے کہ اب کے ابوعبیدہ بن عبد الله بن الجراح الفہری نے جب دیکھا کہ کون کون ان سے مقام نے کہ ابوعبیدہ بن عبد الله بن الجراح الفہری نے جب دیکھا کہ کون کون ان سے مقام میں اور کہا کہ کیا آپ نے سیمی کو ہم سے مقدم کر دیا ع تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس طرح میں نے میں سے دیکھا کہ کون کون ان سے مقدم میں میں اور کیا ہا ہا ہم بن اور کیا کہ بہاں جو بی کا میں منع مذکروں گا ، جہاں میں اور کیا دیوا در تو میں منے دیکھا کہ دوں گا ، جہاں میں اور بی تو بھی اور تربیح دیہ ہیں ۔ بیادی کا تعدی بیس ہے تو ہم آپ کو اپنے اوپہ تربیح دیہ ہیں من ع در کوں گا ، جہاں میں اور اور بنوعدی کا تعدی میں ہے تو ہم آپ کو اپنے اوپہ تربیح دیہ ہیں ۔ بیار اور بنوعدی کا تعدی میں ہے تو ہم آپ کو اپنے اوپہ تربیح دیہ ہیں ۔

 نے تفصیل طور پر نسب کا حالہ دے دیا -استاد کے استعمال میں حضرت عروہ کی قلت بسندی ،

حفرت عوه كى سرت كے سيال اسناد كا جمع كرنا:

یر توظ ہرہے کہ سیرت کی روایات کی جمع وکتابت اوران کی اسناد کو اُ تضوں نے ذکر کیا اس کے بعد متن کا ذکر کیا تاکہ اس سے واقعات کی صحیح صحیح صورت سلمنے اُسکے گو کہ یہ چیز ایوالاسود کے یہاں موجود نہیں اور زہری کے یہاں ہے جو زمانہ اور علم کے اعتبارسے ابوالاسود سے بہرحال مقدم ہیں ۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخر مہر۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخر مہر۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخر مہر۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ اس کی مثال دیکھیں ۔

دورى منال ---- معمى قال الزهرى ، اهبرنى ( فيحص خردى ) عروه بن الزبير عن المسود بن فخرمه وم وان بن الحكم 2 ان ميس سے برايک دور سے كى دوايت كى پورى پورى تصديق كرتا ہے ، اسى سبب سے ابن المحق اور الزہرى اسى معلى ميں بازى لے گئے ہيں - ابوالا سودكى دواييت سے كتاب المغازى كا على مقام ،

اصطلاحات مدیت کی دوشتی میں جب، ہم دیکھتے ہیں تو تمام روا یات مرسل نظر آتی ہیں ادرمرسل مدیث محدثین کے نز دیک ضعیف ہوتی ہے۔ امام بیہ تمی رحمہ اللہ تعالی نے دلائل النبوۃ یں اس پر بات چیت کی ہے اور تبلایا ہے کہ حدیث ضعیف یہ کس طرح ہے اور کتاب مغاذی
میں ان سے استفادہ کب ممکن ہے ؟ ان کا کہتا ہے اخباد مروبہ تین قسم پر ہیں ۔
بہلی قسم وہ ہے جس کی صحیت پر محدثین متفق ہیں ۔
دوسری قسم وہ ہے جن کے صنعف مخرج پر اہل علم کا اتفاق ہے ۔
اس کی بچر دوقسیں ہیں ؛

بیسے داوی کی روابیت ہوا حادیث وضع کرنے اور ان میں جبوط ہولئے ہیں معروف اور مضع کرنے اور ان میں جبوط ہولئے ہیں معروف اور مضع دیں استعمال تعمیں کیا جاسکت الا بر کہ اس کی باقاعدہ تھم تک کہ مشہور ہیں ، اس قسم کو امور دین کی کسی شکل میں استعمال تعمیں کیا جاسکت الا بر کہ اس کی باقاعدہ تعمیل کر دی جائے کہ اور لبطور وضاحت اس کا ذکر ہو سے حضرت ہم وہ بن جندیب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا ۔ ہو شخص مجھ سے کوئی دوایت بیان کر تا ہے اور جبور طی سے واقف ہے تو وہ جبولوں میں سے ایک ہے یہ

دورری قسیم ان داویول کی دوایات کی ہے جوا حادیث گھرطرنے کے ساتھ متھم نہیں ،
ہال ان کا حافظہ درست نہیں اور وہ غلطیاں بہرت کرتے ہیں یا ایسے جمعول ہیں کہ ان کی عدالت
ثابت نہیں اور ان کی خرکی قبولیت کی شرالط بھی ثابت نہیں جو قبولیت کا باعث بن سکیس
یرقسم احکام ہیں مستعمل نہیں جیسا کہ اس طرح کے افراد کی شمادت عدالت کے بہال
مقبول نہیں۔ البنہ دعوت ، ترغیب ، ترہیب ، تشہیر، مغاذی کے وہ جھے جو احکام
سے متعلق نہیں ، ان میں یہ دوایات مستعمل ہیں ۔

عبدالرجن بن مهدی کھتے ہیں کہ جب ہم تواب، عقاب اور فضائل اعمال کے سلسلے میں ہم تواب ہورافراد کے معلطے میں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں اورافراد کے معلطے میں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں اورافراد کے معلطے میں ہمی تساہل سے کام لیتے ہیں اورافراد کے معلام سے متعلق روایات ہوں یا احکام سے متعلق ، توہم اسناد بین تشد دسے کام لیتے ہیں اورافراد کا بھی خوب جائزہ لیتے ہیں ۔ متعلق ، توہم اسناد بین تشد دسے کام لیتے ہیں اورافراد کا بھی خوب جائزہ لیتے ہیں ۔ کیسی بی بین کہ ایسے افراد جو تقر نہیں ان کی تفسیری روایات ہیں تسابل سے کام لیے اوراد جو تقر نہیں ان کی تفسیری روایات ہن الکلی ، سے کام لیے ورد کی ہیں کہ احد بین ابی سلیم ، جو یہر بن سعید ، الفنحاک، امحد بن السائب الکلی ، یوہ لوگ ہیں کہ احاد برت کے سیسے میں ان کی تولیف ممکن نہیں ، لیکن تفسیری روایات ان سے یہ وہ لوگ ہی کہ احاد برت کے سیسے میں ان کی تولیف ممکن نہیں ، لیکن تفسیری روایات ان سے

کھی جاتی رہی ہیں۔ امام بہتی کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اخذ تفسیر ہیں اس یلے ترج نہیں کہ ج یہ تفسیر بیان کریں گے لفت عرب اس کی شہاد سے کے لیے موہود ہوگی اور ان کا کام فین جی و تر تیب ہوگا۔ العیاس بن محد کہتے ہیں کہ ہیں نے امام احمد بن حنبیل سے منا ہو وہ ابوالنظر ما ط بن القاسم کے درواز سے پر تھے ۔ ان سے پوچیسا گیا کہ اسے ابوعبد النّد، موسی بن عبیدہ اور فی بن اسحانی کے سیسلے میں آپ کی کیا دائے ہے جہ توفر مایا کہ موسی بن عبیدہ میں اور توکوئی بات نبیل البتہ اُخوں نے عبداللہ بن دینا رعن ابن عمر عن البنی علیہ الصلاۃ والسلام کی سندسے بہدن ہی منار روایات بیان کی ہیں۔ گویا وہ نا پستدیدہ ہیں ۔ رہ گئے محمد بن اسحاق تو وہ ایسے شخص ہیں جفول نے مفاذی وغیرہ پر کھھل ہے ۔ البتہ حلال وحوام سے متعلق جیب کوئی چیز تیرہ پاس آئے تو پھر ہم ایسی قوم کا اعتباد کرنے ہیں۔ اس موقعہ پر ابوالفضل یعنی العیاس نے اپنے دونوں ہا تھوں کی چارچار انگلیاں بند کر لیں اور انگوش بند نہیں کیا۔ اس سے معاوۃ مقصد منوب چھان پھٹک

تیمری قسم ان احادیت کی ہے جن کے بیوت کے سلے بی اہل علم نے اختالاف کیاہے ۔ لبعن محصرات اتھیں صفیف کہتے ہیں۔ اس کا سبب بعض راولوں کی کھی جرح ہوتی ہے جب کہ ببعض دو سرے ان پر اس طرح ہجرح تہیں کرتے ۔ یا رادیوں کے حالات سے بعض لوگ واقف ہوں بیض نہیں ، یا جس سبب سے بعض نہیں ، یا جس سبب سے بعض نہیں ، یا جس سبب سے بعض نہیں ، یا ایسا ہو کہ ایک ہی سندیں بیطن نے ہوگہ ایک ہی سندیں بیا بعض نے ایک ہی سندیں بیا بعض نے ہیں ۔ یا ایک شخص نے ایک سندی و دو امری بی گھا طور کا کے ان میں کی ساتھ میں کی ایک میں میں کچھ الفاظ ذکر کے بعض نے تہیں ۔ یا ایک شخص نے ایک سندی و دو امری بی گھا طور کر ایک ان میں کے اس کی سندی کو دو امری بی گھا والفاظ ذکر کے بعض نے تہیں ۔ یا ایک شخص نے ایک سندی و دو امری بی گھا دیں ۔

یہ جننے اساب گئو ائے گئے، ان کے پیش نظر اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اختلافات کو سخرب دیکھ لیں اور جائزہ کے لئیں ، اور قبول ور در کے سلسلے میں نئوب معرفت حاصل کر کے کسی بات کو اختیاد کریں اور فیجے ترین بات کو کے لیں سے ظاہر ہے کہ یہ بات تو فیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ۔

مرسل روایات کے متعلق امام بیعقی فریلتے ہیں کم ہر ایسی حدیث جس کو کسی تا بعی یا

جع تابعی نے برا و راست رسول اکرم صلی الندتعالی علیبروسلم سے روایت کیا ہواوردردیانی روی بادر نرکیا ہووہ دوقسم پر سے بہلی قسم ان روایات کی سے جنویں ہم احکام تک میں تسلیم رابیتے کاذکر مذکی اہدوہ دوقسم ہیں۔ اس کی شکل پر ہے کہ کیار تا بعین میں سے کسی نے ایسا کیا ہو۔ ان کے ذکرو تذکرہ کے ساتھ یں ان ان ان ان است وعدل سامنے آجائے یا اس کی تا ٹیرو تاکید کے لیے دور می دوایت مرسل ہی موجود ہو یا صحابہ علیهم الرصوان میں سے کسی کا قول موجود ہو یا ابل علم میں سے کچھ حضرات نے اس ئى تايىكى بو - دورى قسم وصب جواحكام بى قابل قبول نهين البته دعوات، فضائل اعمال مفازى اورايسى چيزون مين قابل تبول بين - يروه روايات إس جومت اخرين تابعين سے منقول ہوں۔ ہرایک اُنھیں پیچان نرسکے اور اہل علم کے یہاں اپنے مخارج ومصادر کے اعتبار سے یہ ضعف كردان جاتى بول - ايسىم إسيل احكام كي علاوه دوسرى جگر قبول كرلى جاتى إلى -اس تفصیل سے یہ بات نو واضح ہوگئی کہ احاد بہث صنعیفہ اور مرسلہ سے دعوت ، ترغیب، ترسیب تفسيراورمغازى مين استفاده ممكن سے ليشرطيك كركوني حكم ساتھ متعلق بز ہو -البته بهاں ایک دوسری شکل دربیش آسٹے گی اوروہ یہ کہ یہ کتاب ابن لمبعد کے والے سے منقول سے اور این لہیعہ سوع حفظ کے سائقہ معروت ہیں ۔ اس لیے یہاں توضعف ہی ہوگا ہاں اگر ان سے دوابت كرنے والے عبد النزين الميارك يا عبد النزين وہب جيسے مضرات ہوں توالگ بات سے 4 اور برکتاب مزتو ابن وہ سے مروی سے مزابن مبارک سے بلکہ عمروبن خالدوغیرہ سے مروی ہے ۔ اس لیے یہاں روایت بھی ضعیف اور فصر بھی ضعیف الّه بركه دومرى سندسے اس كے ساخط موجود موجو اس جيسي يا اس سے بطھ كرم موا عصر بات سنے گا ۔ اسی لیے ہم المیشی کو دیکھتے ہیں کہوہ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں -اس روامیت میں ابن لہید ہے جس کی حدمیت حسن ہے اور خود اس میں صنعف ہے یا اس روایت میں این لهیعر سے خوداس میں صف سے لیکن اس کی حدیث سن سے یا اس روابیت میں ابن لهیعہ ہے وہ حسن الحدیث ہے گوکہ اس میں صفف بھی ہے مثلاً ستہدا تے بدر کے ناموں کے منن میں سے -یه وه نام بین جنیی*ں عروه بن از بیر نے بی*ا ن کیا ۔ اب میں انھیں *ذکر کرتا ہ*ول

اس کی سند میں ابن له بیت بین وه صنعیف تو بین لیکن ان کی حدیث حسن ہے کیوں کہ اس کی سند میں ابن له بیت بین وه صنعیف اور شوا بدیں ۔ ایک شاہدیہ کہ اکثر نام وہی ہیں جیفیں زہری نے بھی اس کے ساتھ اور شوا بدیں ۔ ایک شاہدیہ کہ اکثر نام وہی ہیں جیفیں زہری نے بھی در کیا ۔ الح

مزید فرات بین که بین به کمتا بول که حضرت عوده کی اسناد بین این کسیده بین ان کی احادیت من مزید فرات بین که بین به کمتا بول که حضرت عوده بو اور وا قعریمی ہے کہ المام نبری کی دوایات تا بید کے لیے موجود بین البینتی کا کلام یمال محل نظرہ ہے - محد شین فی احادی تا بید کے لیے موجود بین - امر وا قعریر ہے کہ دورے دلوی کا بیشخ اور پہلے داوی کا یشخ زاستاذ) الگ مونے کا زم بین حب کہ بیال ایک ہی شیخ بین یعنی "عوده " اس لیے اصطلاح معنی کے اعتبار الگ بونے لازم بین حب کہ یمال ایک ہی شیخ بین یعنی "عوده " اس لیے اصطلاح معنی کے اعتبار سے وہی حال رہے گا اور یمی کہ جائے گا کہ مرسل روایات مگرد آئی بین، لیکن اسی شیخ کے تو الے منافی کا وہی حال رہے گا۔ با دجو دیکر الزیم کی سے بھی وہ سے ، اس طرح این لهبیعہ کی دوایات کا در کیا جائا دی اور اکسیر بین انحین قبول کیا جائے گا اور کیا جائا دی اور اکسیر بین انحین قبول کیا جائے گا اور کیا جائا در کیا حال الم بوتو پھر صحیح حدیث کو ہی قبول کیا جائے گا - اس باب بین ہم ہویا متفی یا عقا مار کا معاملہ بوتو پھر صحیح حدیث کو ہی قبول کیا جائے گا - اس باب بین ہم بویا متفی یا عقا مار کا معاملہ بوتو پھر صحیح حدیث کو ہی قبول کیا جائے گا - اس باب بین ہم بین ہو حکم کا حال تا وعنک کو بیت کا دری وہ سے حس کے متعلق ابن عدی ان کیٹر کو دیکھتے ہیں جو عقان الم خردی عود میں سے حقان الم خردی وہ سے حس کے متعلق ابن عدی کہ ہے کہ اس کہ :

" یہ وہ شخص ہے جواکٹر غلطیاں کر نا اور ایک قوم نے اس کوصدق پر محمولی کیا ہے ہیں اس کی اغلاط کثیرہ کے سبب اسے ضعیف قرار دیا ، اور اس ضعف کے باوصف اس کی احاد بیٹ کولکھا ۔ لکھنے والے جائے ہیں کہ بچیلی القطان اور این المبارک جیسے محدثین اور علما سے رجال نے اس کو ترک کردیا ہے اور الجوز جانی تے اس کو دھوٹا بتلایا ہے۔

یر تفصیل اس پردلالت کرتی ہے کہ محدثین سارسے یا بعض مغازی میں توروایات قبول کر ایستے ہوں کر ایستے ہیں لیکن ایسوں کی روایات احکام اور حلال وحرام میں قبول تنہیں کرتے ۔

#### كتاب المغازى كے مباحث

عضرت عوده نے بین مباحث کافرکریا ہے۔ ان کا تعلق غزولت البی سے به ابق سمرایا البی سے به ابق سمرایا البی سے به اور حضور اقدس کی جمات مبادکہ سے بعض دوسرے پہلو و سے اگران دوایات مبادکہ سے بعض دوسرے پہلو و سے اگران دوایات میں نقص ہے تواس کا سبب یہ ہے کہ صفرت عودہ کی " کتاب المفاذی " مستقلاً دنیا میں نابید مردی اور وہ اکثر کی بیں صفائع ہوگئی صفوں نے اہتمام کے ساتھ اس کے اقتباسات نقل کیے ستھے ہوگئی اور وہ اکثر کی بیں صفائع ہوگئی صفوں نے اہتمام کے ساتھ اس کے اقتباسات نقل کیے ستھے جو سے تاریخ الفسوی د چلداول ) دلائل النبوۃ لابی تعیم الاصبہ انی ، مغاذی این عائذ ۔ دور سی دوایت سے ) حتی کہ دلائل النبوۃ للبیہ تی کے خطوطے سے کماحقہ میں استفادہ نہیں کرسکا کہ اس کا غالب حصرالیہ بوج کا ہے کہ اس کے استفادہ ممکن نہیں ۔ بہت سی معلومات اس طرح موادث کی نذر ہوگئیں۔ مثلاً مولف علام محمد العد تعالی استقبال و می کے سے میں مصنوراً قدس کو طیار کرنے کا ذکر کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس تر تیب سے وقائع کو ذکر کریا ۔

كراصل بات" تلك الغرانيق العلى" والى تقى النيس كا ذكركتاب بين أسطاً) بهم مسلان بجرت كريم باردگر عبشهر كلير اور كفار نيسان كي واليسى كى غرض سے النجاشى مكم پائل و فد مجيما - وفدى اورحضرت جعفرى سنجاشى سے بات بچيبت موئى ، جوبهست مطول اور فقم بحث ہے۔ پھر شعب بنی ماشم میں بنو ماشم اور بنوالمطلب کی امیری کا ذکر سے ۔ پھر اس دستادینے کے ضائع ہونے کابیان ہے۔ پھراس کی بحث سے کہ حضور اقدس دور سے نبائل کے پاس تشریف ہے گئے۔ اس من میں تفصل سے طالف جانے کا تذکرہ ہے اور اس کا ذکر کہ آپ اذيت يبنيائي- اس فن من عداس" نامي نصراني غلام كي قبول اسلام كاقصرب يمرهديث اسماء ومعراج كا محض استارة وكريه - بعدين ممكن بسيم مقصل روايات بهم بإلين و بعرالانصار سے آپ کی ملاقات اور اُتھیں دعوت اسلام کا تذکرہ سے اور اس بات کا کہ اُتھوں نے آپ سے ایسے داعی مانگے ہودعوت اسلام کا مدینریں کام کریں اور یہ کہ آپ تے مصعب بن عمر کو اس مقصد كيد يسي بي الميرىد بين من اسلام كى دعوت بي يلي كا ذكر بس - بعدادال عقبه الجره كى بيست مفصل مذكورسے - بيعت كرنے والے حضرات كاسمائے كرامى ہى، اصحاب رسول كى بجرت مدينه كا تذكره بسع- بهر خود آب كاسيدنا الويكرصديق اكبر رضى التدتعالي عنه كي ساتم مدينه كواجرت فرمات كاقصه نقل بسدادر بعض ان تدابير كاذكر بسي جوآب في سفر البحرت كو چھپلنے کی غرض سے کیں - بعد ازال غزوہ بدر کے مبادی کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی عاتکہ کے نواب اوراس کے عیبیل جانے اور الوجیل کے موقعت کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی تفصیلات بی اور ان مهاجرین وانصار کا فرکیا ہے جھول نے اس مبادک جنگ بیں مٹرکت کی۔ مضر<sup>رے عود</sup> تے تنہا ناموں پر اکتفا نبیر کی ملکرقبائل اوران کی صمتی شاخوں کا ذکر کیا ہے ۔ پوری کتاب بی ان كايسى طريق سے، اسى ليے يركتاب يعديس مرتب موتے والى كتاب سيرن كامرجع قراريانى-بدر کے حنمن میں عدم مشرکت کے یا وصف جن حضرات کوغیمت میں حصر ملا ، ان کا ذکر ہے بعدمين غزوه السويق ، كعب الترف يهودى كي قتل ، غرده بني النضير اورغزوه احد كا تاريخ سيت مفصل ذکرہے۔

يهر شهدائے احد، غزوہ صحرالا الاسد، بعث الرجيع (تفصيل سے) غزوہ بيرٌ معود ، اس كے شهدا اورغزوه بدر ( ثانی ) كاذكرسے - بھرغزوه خندق كا ذكرسے اوراس بات ر الم يهود نے عرب كے قبائل از فسيم قريش، غطفال م خزاره اور بنوم ة كوكس طرح الكھاكيا ادررسول محرم پرچطصائی کی تدابیر کیس - بعدازاں غروہ بنوقر لظر کا نمرہے، کس طرح یمود نے يهي مضورا قديس كي حكم بدا تفاق كيا، پهرسعد بن معاذ كوهكم ما نا ادر أتضول نے كتنا سنگين و شديدنى ماركيا دجوان كى شراد تول كي عين مطابق عَما) عِرغ وه بنى المصطلق كا ذكريها اور ساتھ، ی" حدیبیہ" میں روکے جانے کا تذکر صہد ، جب کہ آپ مسلمانوں کی ایک تعداد کے ہماہ عمرہ کے پے تشریف لے گئے اور قریش نے آپ کو روکا ، پھر کن کن مراحل سے گزرکر آپ نے ایک معاہدہ پر اتفاق بہوا۔ پھر عزوہ فیبر ، سریہ بیشری دازم البہودی ، ہرفل کی الوسفيان سے گفتگو، نیر کے من میں زہر آلود بکری کا قصم ، شہدا سے نیبر کے اسما اور الاسودالراعی کا تصدادر يجرعمة القضا كاتفصيل سيفذكرس - اس كيديغ وهموته كا ذكرس اور ان مصائب وآلام کاجن سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پھا اور چومسلمان اس میں شہید ہوئے -ساتھ ہی غزوہ ذات السلاسل اور پھر فتح مکہ کا تفصیل سے ذکر ہے اور اس کا کہ قریش نے كرطرح معابد ب كوتورا اور اس كانتيجه فتح مكه كى شكل بين سلصنے آيا - اس حتى مي بعض إن ياتون كا ذكرس جو مضرت خالد بن الوليد اور ابل كمرك درميان بيش آيل اورسا تصبى عنين كي جنگ مذكورسد اس مسلم مين تقيف و بوازن كي جتمايندي اور رسول اكرم بير يرط صالي اور يحر شكست مذكور سے- بعد ازال حنين نے عمال كرطا لُف ميں بنا ميلين والوں سے جنگ كا تذكره ب اور اس بات كم أخصول في كس طرح رسول اكرم سے دسمتى كى اور تقسيم غنائم ك سيد من جعران بن كيا يات جيت بوئى وحتى كمغرده العسرة ( تبوك) كاذكر سك مصبرداكرم صلى اللدتعالي عليه وسلم كي بعض دستاويزات اوراب كيمرض وفات كي بعض تفصيلات یمی بین فرامم بوتی بین - اس مرمری گفتگوسے برا ندازه کر تامشکل نهیں کدائم ترین بنگول میں سے کسی چیز کو اُنھوں کے تہیں چھوڑا۔

الدوري كامغازى عروه برتبصره

اس تفصیل سے جواد ہرگزری،الدوری کی وہ رائے غلط ثابت ہوگئی ہو اُنھول نے معفرت ع وه كي متعلق كي سي كران كي روايات ابتدائ انداز كي خطوط يبن جو تقصيلات ي قطعاً منتلف یس - اسی عنن میں ان کی بعض روایات کا یہ حال ہے کہ وہ محض استارات پر اکتفا کرستے ہی اجب کر بعض دوسری روایات مستقل انداز کی ہیں جیسے بدر، حدیبیداور فتے مکر کی روایات،" امد"کے معاطے میں تو اقتصوں نے کو بی خاص باست ذکر ہی تنہیں کی اور مونتہ کے علاوہ کہیں تاریخ کاذکرتک نہیں کیا ۔ لیکن جب الوالاسود کی حضرت عردہ سے روایات پر غور کباجلہ نے توایک بحث کرنے والداس سمى نتیج پر سنے كاكه" الدورى كامفالم" ان كى قلت معرفت كاغماز سے،عوده كائر، روایات کو اُعضوں نے گو یا دیکھا ہی نہیں یا محض مرام ی طور پردیکھا ہے ۔دومرے والے سان کے ملافظا كالخصار مرجبيل بن سعد رالمتوفى ١٢١ه الهيئ سے -الدوري كينے بي كه عروه كے معام شرجبیل بن *سعدیس - وہ* ان کے پرعکس اجتماعی حالات میں زیادہ وضاحت و تفصیل سے كام يست بين مثلاً الخول نے بدر كے ستريك صحابر كے اسماكوتفيل سے لكھا - اس ليالدورى كستة بين كرعروه كى روايات كى الميت ايست وقت مي تومكن تنيس عقى العديس مم ديكھتے بين كرعوده بن الزبير ف بيعت عقيم، فهاجرين عبشه ، عزوه بدر جيس ابهم واقعات كم مشترك صحابه كه نام بر محف اكتفاكيا - اس بي شك بنين كر حضرت عوده جناب سر جيل كا وفات سے تیس سال قبل انتقال کر گئے۔ یہ مدت بجائے خود اتنی برای برقی ہے کہاں میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجتماعی حالات پر گہرے غور و فکر کا وسیع موقع میسر آجا تا ہے اور نظر ثانی کے متعدد عوامل سامنے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کلام اس بجابل برميتي سيصيح ليشرى تقاضول اورعام مسلمانون كي تقديري حالات كي سبب عضرت بنى كريم صلى الترتعالى عليه وسلم اور أكب كي عظيم المرتبت صحابر كمام ك السلي بي جب كران كاحق يرب كراكروه مر بوت أو بدايت وصلاة اورمرسعادت سيهم محوم بوت-كسى مسلمان كصيلي ال كع حالات بركيا بحث بوسك كي حيب كدان كع ساحة قرآن عزيز

مرجود ہے وہ تصریح کرتا ہے کہ ا

مَرْبِهِ وَ لَكُونَ مَنْكُمُ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ طِ اُولُلِكَ اَعْظَمْ وَدَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوْ امِنُ كَا يَعُدُ وَقَتْلُوا طِ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسُنَى طِ وَاللَّهُ بِمِنَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۚ وَالْحَدِيدِ - - ا)

برایر منیں تم بیں حبس نے کہ خرج کیا فتح مکہ سے پہلے اور لوائی کی ۔ اُن لوگوں کا درجر برط اسے اُن سے ہو کہ خرج کریں اُس کے بعد اور لوائی کریں ۔ اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے خوبی کا ۔ اور اللہ تعالی کو خرسے جو کچھے تم کرتے ہو۔ ۔

سچی بات میں سے عقل، منطق ، عادت بشری سب اس برگواہ ہیں اورسب سے بط صرک التار تعالیٰ کی گوا ہی ہے جوعلیم وہفیر سے۔ اس لیے یہ لازم سے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے۔ پس جو لوگ لیسے ہیں کہ اُنھیں اذبیت دی گئی اور اُنھوں نے ہجرت کی اور جها دكيا ، أن كو أن كے برابر ركھت مكن نيس، جنھول نے رسولي عرص لطائي كى ادر ائز ميں كهيں جا کر مسلمان ہو سے۔ اور سجے لوگ رسول محرم کی زندگی میں مسلمان ہو سے اور آپ کی صحبت سے خرف سے مشرف ہو سے وہ یعد میں آنے والوں سے لیقیناً برطسے درجے کے مالک ہیں -اس ليے سرجيل بن سعدتے ان حضرات كا ذكركيا جفوں نے اعمال جليلم ميں شركت كى ادر بطیسے بطیسے حوا دمث سے گزرسے ۔ ان کامعاملہ لیعدوالوں کاسانہیں بلکہ لیسے حضرات فى الحقيقت إس عمارت كے يعين ادكي حيثيت ركھتے ہيں ، تاہم اس حقيقت سيكسے انكاركيا جلئے كر حضرت عروہ كے ذريعے ان كا ذكر يہلے معروف ہوجيكا تقا .اسى طرح الدورى كايد كهناكه حضرت عروه ندمون كسي اكسي غروه كى تاريخ كا ذكر نهيس كيا، يرجعي درست نیں، کیوں کر اُغصول تے متعدد غزوات کی تاریخول کا ذکر کیا ہے جیسے ہوت ربول صلی اللہ تعالى على رسلم، عزوه بدر يعزوه خيرالاولى ،عمرة القضا ، عزوه مونة وغيره كى تاريخول كايراينه ذكرسے - اس ليے سيرت بنوى كى ترتيب وكتابت اور اس كے قواعد كى تدون كے سلے میں ایک بحث کرنے والے کے بیلے وہی مقدم ہیں اور اُتھوں نے میں خطریق کی طرح

ڈائی ، اس پر بعدوالوں نے تفضیلی عمادت اُنھائی ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور جمر سلانوں کی طرف سے اُنھیں بہترین اجمد دے ۔

مغازى عروه كامغازى موسى بن عقبر مين الر

حضرت عوده کے بعد جو آیا وہ آپ کی خصرت اس کتاب سے بلکہ دوم کی کتابول ہے اللہ متاقہ ہوا ۔ ان میر جو این شہاب الذہری اور موسی بن عقبہ کے نام برطسے اہم ہیں اوران دولوں کو اس میدان مین برخ کی ابن شہاب الذہری اور موسی بن عقبہ کے نام برطسے اہم ہیں اوران دولوں کو اس میدان مین برطی سے وہ سے مفازی دی کو اس میدان میں بن عقبہ کی بطی سے مناسبت ۔ بحث کرنے والے محفرات ادر بن عقبہ کی برطی تولیف کی ہے ، اور ان کے اقتباسات برطی کتب میں موجود ہیں ہے الدور لاین عبدالبر، عیون الاثر لاین سیدالن س، البدایہ والنہ ایدل بن گئر، بموجود ہیں ہے الدور لاین عبدالبر، عیون الاثر لاین سیدالن س، البدایہ والنہ ایدل بن گئر، بھی الدور آب کے اقتباسات برطی کی ہے ۔ بھی الزوا تد را صادبین کا افسا یہ کلو پیڈیا ) للبیشی ۔

ه ناضل مؤلف نے مختلف واقعات اور نسکات بین حضرت عروه بردوایت ابی الاسود
کی روایات کو نمبرات کی شکل میں تمن تمن میں اور موسی کی عقبہ کی روایات کو اسی طرح نمبرات
کی شکل میں ہوائشی میں درج کیا ہے ۔ جس سے ان کا مقصد اس عجیب وغریب مقارنت اور
مما ثلت کو دکھا نا ہے جو ان دونوں حضرات کی روایات کے درمیان ہے ہجس کا انحصول
نے اس سے قبل دعوی کیا ہے ۔

ابل علم اس کو غور سے دیکھیں گے تو کہیں کہیں ایک اُدھ لفظ آگے بیجھے ہوگا ورزایک ایک
سطریس یکسانیت ہے ۔
سطریس یکسانیت ہے ۔
من مشاع فلیو ابعع

4 - بنوعبد المطلب كوجع كيا اور اس بات بيراتفاق كرلياكه وه سب شعب رهمالي إن رسول محرم کے سیاتھ جمع ہوجا میں اور جو کفا رومشر کیین قریش کا ارادہ سے اس کومال روکیں رسول محرم کے سیاتھ جمع ہوجا میں اور جو کفا رومشر کیین قریش کا ارادہ ہے اس کومال روکیں اور تا کام بنایش -ے - ان میں بنوہ شم کے کافر ، مسلمان سیستھے اوریہ قدم تومی جمیست کے سخست انھا پالیاتھا جب قریش نے محسوس کیا کہ سارا قبیلہ - - -م - اس طرح المي الوكي اور أغول نے رسول كي الم اور الحفظ كااس طرح الما كرياب، المطع بين من اس قييك كے مسلمان اور كافرسب المطع بيوسك يين، تواس كيا كين قريش كيس بين الطفي الوكية -9 - اور اُنھوں نے طے کر لیاکہ ان کے ساتھ مجالست ، مخالطت م کر ان کے ان کے سا تقد خرید و فروخت ناکریں گے ؛ ان کے گھرول ہیں نہ جا میں گئے ؛ جب تک کہ وہ ربول لا صلى التله تعالى عليه وسلم كو -- --١٠ قتل كے ياہ بهار سے سپر د ناكر ديں ، اور اُتضوں نے لينے اس فيصلے و تدبير كو ايك دستاوينه مي لكه كر اوراس بيدايية دستخطاور فهريس شيت كردين اوريريهي لكصديا كرنواهم \_ے صلح کی پیش کش قبول نہ ہوگی -۱۱ - مذ ہی ان کے معاملے بیں کسی قسم کی رافنت و رحمت اور بھائی چارسے کا لمحاظ کیا جائے گا تا وقنيكدرسول التدكوقتل كي لي سيرد مذكروي - اس صورت صال كي بيش نظر بنوباللم ... ١١ - تين سال تك اس كھ في ميں بطيع رسے - مصائل و آلام اس دور ميں بہت باھ كتے ، ان يرمندى بازادكے داستے بند تھے -١٣ - مكركة رب وجوارس كوني كهان بين كي چيزان كي بيد عقى مذبيع و تجارت ١ مقصد قریشیوں کا یہ تھاکہ یہ جھوک سے الاک ہوجایٹی، اس ساری کادروالی کامقصد ١٥٠ - دسول اكرم صلى الترتعالي عليه وسلم كانون يهان اور آب كوفتل كرنا تفا-١٥ - دات كوجب بنو باشم لمين اپنے استروں برليك جاتے تو ابوطا لب حضوراكم كوا بنے بستر پرآنے کا کہتے اور خود آپ کے لیستر پر کھلے جاتے ۔ مقصد یہ تھاکہ پہال کوئا شخس...

۱۱- آپ کے خلاف کوئی تدبیراور مکر کرسے تو آپ اس سے محفوظ رہیں، جب ہوگ سے مال سے محفوظ رہیں، جب ہوگ سوجاتے تو ابوط الب خود یا اس کا کوئی بیٹا ، یا بھائی یا چھا زاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے لیستر پر آجاتا اور۔۔۔۔۔۔

۱۷ - دسول اکرم اس سے بستر پر (گویا باری باری) اور آب اس طرح دات کو سوتے اور است اور است فر ملت - است اور است اور است فر ملت -

اسمعابيك كاسسلكسطرح فتم بوا ؟

۱۸- تین سال ضم ہونے کو آئے تو بتو عبد منات، بنوقصی اور لیفن دو سرے بتائل کے کھھا از ادنے مل کر طے کیا اور ۔۔۔۔

19 - قطع رحی کی اس کیفیت پر غور کیا اور ایک رات مل کر اس معابدے کو ختم کرنے کی تدبیر سوچی -

- ۲- اور (دوسرسے اگر نہ بھی مانیں تو بھی) اس سے اپنی برانت کا فیصلہ کیا ، اُدھر الترتعالی نے اس درتا دینہ پر ایسا کی اسلط کر دیا جس نے اسے چاس ا

۱۷ ۔ جو کچھ اس میں نکھ تھا اس کا یمی تنشر ہوا ، یہ دستاویز کعیتہ الندکی چست پر نظی ہوئی تھی ، کافروں نے اس سیسلے میں النڈ تعالی کے نام پرعہدو میثاق کیا تھا۔

۲۷ - ابوط لب نے اس پر کہ کہ اس طرح نہیں رجانا) کمیں وہ لوگ مجھے جھٹلائی ، لہذا وہ بنوع بدالمطلب کے بعض دوس سمیات گئے ۔ بنوع بدالمطلب کے بعض دوس سمیات گئے ۔

۲۴ مسجد الحرام پہنچے، یہ قریش سے ذرامحت طابو کر آئے تھے، اس میعے قریش نے دیکھا توافعوں نے بیندر نہ کیااور محسوس کیا کہ یہ لوگ ... ۔

٧٥ - مصاميب كى شدرت سے برايشان بوكرنكل آئے ہي اور دسول الندكو (بمارسے) سپرد

كية أفي بن - العطالب ت ان سے بات بيت كى اوركها كه يجھ تنظ امور تھارے درميان طاہر ہو چکے ہیں -المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المراب المرابي المراب المرابي المراب میں تھھارسے دستخطیں ، اب ممکن ہے ہمارے اور تھھارسے درمیان صلح کی شکل لگا آئے ر رور ایکھوں نے برہات ہویت ان سے کی اور قریش کے دستاویز دیکھنے سے تبل کی کردی۔ اس پروه لوگ چنزی سے اس دستا وہذ کے پاس آئے، وہ اپنے طور پرمطمن تھے کہ .... ٨٧٠ اب رسول الندكوان كريسيرد كرديا جائے كا أور اس تخريرو دستا ويزكوان كرونيان سے اُٹھالیا جائے گا۔ اس لیے آتھوں نے کہا یہ بات بہت بہتر ہے کہ تم ہما دی ترط مان دادر ایک یات براتفاق کرلواور -٢٩- سيهى بحتمع بوجاد سروريان القطاع من المحصار معنى المارك المعنى المارك المعنى المارك المعاد من المعالم المعا کی پرشکل بیدائی اسے تم میرد کردو ۔ خاندان کو بچاتے اور فسادسے فحفوظ رسنے کی میں شکل ہے۔ سو - ابوطالب نے کہا ، کیں تھارہ باس اس لیے آیا ہوں کہ وہ معاملہ (انقطاع) بوہمار تھالا درمیان سے اس کی مقدقت سے تھیں باخر کردول -جمال تک دستاویز کا تعلق ہے وہ تو ... ا٣ - تھارے قبضے میں تھی اور ہے ، میرے بھتھے نے اس کے مشرسے مجھے آگاہ کیااوران نے مجھ سے جھوٹ تنیں بولا۔ اللہ تعالی نے اس پرایک کیٹرا مسلط کر دیا اس نے اُس میں .... ٣٧ - اسهائ البي كيسوا باقى سب چاسك ليا، اليته مم بيه تحصار سيظلم و زياد تى كوباقى رہنے دیا ۔ اب اگر یات اسی طرح سے جس طرح میرسے کھیتھے نے کہا تو اب تم موافقت کا رویہ اختيار كرو - النُّرتعاليُّ كي قسم --٣٣ ر انھيں تھارسے سپرد كرنے كالوسوال ہى نہيں حب تك كہ ہم ميں سے آخرى شخص مرن جائے۔ ہاں اگر اس کی خبر غلط ہے توہم اغیبی تھارسے سپرد کردیں گے۔ بھر تھادی افغالی کم الخين فتل كرويا .... م م م عزیز داری کا لحاظ کرد مین لگے برطیسک سے ماب جود متاویند کو اُتار کر کھول کر دیکھا گیا تو بالکل وہی سیج تھاجس کی خبر۔

۳۵- اس کے کھولنے سے قبل دی گئی تھی – اس کیفیت کودیکھ کراب کھنے لگے کہ واللّٰہ م تر زاجا دوسے اور ایسا ، ، ، ، ، ، ، ،

۳۷ - جو تمحار سے اس ساتھی کی طرف سے ہے ۔ ان کے کفر اور وہ سختیاں جو حضورا قدین ا آپ کے رفقا اور آپ کے قیبیلے پم تھیں، ان کے سر اور دستمتی کے سبب ان کاروبیر جول کا توں رہا ۔۔۔۔۔

، م کے نام کے سوامعاہدسے کی باتی عبارت حذف ہوگئ اور تھارسے ظلم کی کیفیت باتی رہ گئے۔ اب جادوگر کون سے ؟

۱۷ - اس صورت حال کے بیش نظر قریش شدید شرمندگی کا شکار ہوگئے ۔ ۷۴ - بعض لوگوں نے ان میں سے کہا ،مشلاً الوالبختری زالعاص بن ہشام بن الحارث بن عبدالعزی بن قصی )

۱۷۶ معصم بن عدی، بشام بن عمرو (بنوعام بن لوی کا بھاتی) - دستاویر اسی کے پاس کھی ( لیتی اس کی نقل )

۱۹۸۷ - زامیر بن آمیم ازمعر بن الاسودین عبدالمطلب بن اسدین عبدالعزی بن قصی - به ایسے افراد تھے ۔

۵۷ - کہان کی ما میں بنو ہاشم میں سے تھیں ، یہ اپنی کا دروائی پر بہت ہی نادم تھے ، اس لیے کے لئے کہ ہم اس معاہدے سے

٢٧ - اینی برانت كا اظهار كرنے بین - الوجهل تعط كس كر كھنے لگا كه به سازش دات كوتيار

کی گئی ہے۔ ( واضح رہے کہ اس موقعے بہدا لوطالب کے لیعن اشعار بھی ہیں جن میں اس درتنا ویز کی حالت زار کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح غارت ہوگئی ، ان اشعار کوموسی بن عقیہ تے الیتہ نقل کیا ہے اور لیق مضرات نے بھی )

### عاتكه كاخواب

یماں بھی فاضل مولُف نے متن میں حضرت عروہ کی روایت کے نکات اور ما ضیہ میں موسلی بن عقبہ کی روایت سے دخورت عروہ کی روایت مصل بن عقبہ کی روایت کے معافل سے دخورت عروہ کی روایت کے میا تعلقہ میں ما بیٹی مسالم میں عقبہ کی روایت کے لیے اصل سے رہوع فرما میں مسالم میں عقبہ کی روایت کے لیے اصل سے رہوع فرما میں مسالم حصے کی طرح یہاں کھی عجیب مما تملت ہے ۔

۱ حضرت عوده کھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی النگر آن الی علیہ وسلم کی پیمو کھی عاتکہ بنت و الطلب
 تصیبی جن کی رہائش این جائی ۔۔۔۔۔

۲ عباس بن عبدالمطلب كے سائقة تقى ، أيضول نے بدرى جنگ سے قبل ايك ذاب ديكھ اجس سے ده گھراكئيں اور أيضول نے اسى دانت اس كو اپنے بھائى عباس بن عبدالمطلب كے سامنے بيش كيا . سامنے بيش كيا ،

۳ ۔ بوہنی اُنھوں نے نواب دیکھا دہ گھرا کر نین سے جاگ گئیں اور کہا کہ ہیں نے زاب دیکھا ہے ، مقاری قوم کی ہلاکت کا مجھے ڈر سے ،عیاس نے پوچھا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

۳ - کہ تم نے کیاد یکھا ؟ تو اُتھوں نے کہا کہ بیں اس شرط پر بتلاؤں گی کہ اکب کسی سے ذار مذکریں ، اگر لوگوں تے شن لیا تووہ ہمیں اذیرت میں نجی بڑے اور ہمیں وہ کچھ سننا پڑے گا ، ۵ - جوہم سننا پسند مذکریں گئے ۔ حضرت عباس نے وعدہ کیا تو اُتھوں نے کہاکہ ہن نے ایک سوار دیکھا جو اپنی سواری پر مکہ کے بالائی حصر سے ارباسے اور ذور ذور دورسے کہ دہا

٧- اسال غدروال فيحر، دوياتين راتون مين يهان سے تكل جاور بيروه ميرين وال

سمیت داخل ہوگیاہ وہاں اس سے زورسے ۔۔ ۔ ۔ ۔

> - آواز لسکائی – بلکتر تمین مرتبه ، مرد عور تنی اور بیجے اس پیر مائل ہوئے اور لوگ برت ہوئے اور لوگ برت ہی خدر کے اور گھر اسکتے بھر ، - ، - ، -

، ۔ بیں نے اسے اسی طرح کعیہ کی چھت پر دیکھا وہاں بھی اس نے نین مرتبہ زورسے پیکادکر کہ اسے آل غدرو آل فجر ، نسکل جاؤ ۔۔۔۔ ۔

و ۔ دو تین راتوں میں ۔ حتی کہ میں نے دوپہا طول کے درمیان اہل مکہ کوٹ ا جھراس نے اس زیردست قسم کی چٹان کا قصد کیا اور ۔۔ ۔ ۔

۱۰ - اس کواس کی خرط سے سے اکھ الم بھیے دیکا اور اہل مکہ پر اسے وسے مادا ۔ وہ چٹان پہاڑ ۔ پر اُپٹری اس سے گرط گرط اسسے اور وصوال اُنظما ۔اور گویا وہ چٹان رہنرہ ریزہ ہوگئی ۔

ار اس کے لیدمیرسے خیال میں مکہ کا کوئی گھر الیسانہ تضاحب میں اس چٹان کے ملکھیے نہ پرطیب ہے۔ پرطیب ہوں ۔ ان حالات کے بحت مجھے خطرہ ہے کہ تحقادی قوم میں کوئی افتاد پرطیف والی ہے۔ ۱۲ - عیاس بھبی اس سے طگر الکٹے ، اپنی ہمیشیرہ کے پاس سے نسکل کر اسی وقت ولیدین عتبہ بن ربیعہ کے یاس میں اس کے دوست تھے ۔

بن یہ میں ہوں اس کے سیب سے اس کے سلمنے خواب بیان کیا البتہ اس سے کہا کہ کسی سے بیان مرین، ولیدنے اینے باب سے بیان کردیا ، عتبہ نے ۔۔۔۔

۱۸۷ - اینے بھائی شیبہ سے ذکر کردیا ، اس طرح بات تھیل گئی اور چیلتے چلاتے الوج ل نک پہنچ گئی اور اس طرح و مستہ ور ہوگئی ۔ الگلے دن ۔ ۔ ۔ ۔

۱۵ - صبح عباس بیت الله کا طواف کررسے تھے کدان کی تظرار جہل پر بیٹری اساتھ ہی عتبہ، سیبہ، امیر بن خلف ، زمعہ ---

 ١٨- ابوالفضل، عاتكم نصيك فواب ديكها وعياس نفيكها كرأس نف كيه تمريكها والوجهل في كها ال بنولات عجيب معامله ب كه ....

19 - يهل تحصار مرد جهوب بولت تق اب تم إيني عور تول كے جميوب لے كر بهار سے ياس ہ میں ہے اور تم گھر سواری میں مدمقابل تھے ہجیب ہم نے تم سے بازی جیت لی اور ۔ ۔ . . ٢٠ - كويا بهارى سوارى آگے بطھ كئى تو تم نے كه تا سروع كرديا كه بهار سے اندريني آيا، ال یہی دہ گیا تھاکہ تم کو کہ ہما رسے یاس جبیبہ بھی آگئی سے - میں نے کسی خا ندان بن ایسے جھوٹے م دادر-١٧- جھوٹی عورتین نہیں دیکھیں اور ہز کہیں جا نتا ہوں ۔ اور پھرائفوں نے عباس کواس دن شرید اذبت مينچاني -

٧٧ \_ الوجل نے کہاکہ عا تکہ کا خیال ہے کہ سوار نے دو تین راتوں میں تکل جانے کا کہا ہے۔

یہ تین راتیں گزرگئیں -

٢٧ - توقريش بيدواضح بوجائے كاكرتم كس قدر جو شے بو سم نے ايك تخرير لكھ دى سے اور يهراس كوكعبة النَّد مين لشكاديا سب كه تتحارا كمرارع ب عجر بين محبوث مردول اور ٠٠٠٠ ٢٧- جھوٹي عورتوں کا گھرانہ ہے - اسے بنوقصي تم پ ند كريتے بعوكه تم ان اعزازات سے محروم بوجا و مو تخصيل حاصل بين ليني درياني المشورت، سقايت رجاج كوياني بلانا) اورعلم داري-بهان تک که تم ہمیں میں کہنے رہواور تا تر دیتے رہوکہ -

۲۵ - تھارسے اندر بنی ہے و اس طرح کی گفتگو سے انتھوں نے عباس کو اس ون شدیداذیت يهنيائى - بهرحال عباس نے اس سے كها ذراسني صل كم لولو، بدزبان تم كيسے بدلودار شخص بوج

٢٧ - جھنو سے تم ہو اور محصار سے محصر میں جھو بط کی گرم یا زاری سے ۔ اس پیروجود ماخرین نے کہا ، ابوالعضل دعیاس کی کنیت) آپ جاہل ہیں ندخرا فاتی ، ربعیٰ صیرسے کام لیں ) ٧٧ - بهر حال عباس كوعا تكر كي خواب ك افشا كرنے كى يا دائش ميں شديد اذيت سے دوچار ہوتا ہے ا

۲۸ - جس دات کوعا تکرنے خواب دیکھا اس سے تیسری شب ویکھا گیا کہ ایک سوار آباجے الوسفیان

نے پیچا۔

۲۹- یرسوارهم تصم بن عمروالعفاری تقا - اس نے آنے ہی کہ اسے آل غدد، دوڑو کہ محداور اس کے دفق نکل کھوسے ہوئے - محداور اس کے دفق نکل کھوسے ہوئے - ۳۰ - تاکہ ابوسفیان سے تعرف کریں، بس تم اپنے قافلے کو بچانے کی فکر کرو۔ اس سے قریش مہرت گھرا گئے - اس سے قبیل وہ عا مکہ کے خواب کے سبب پر لیشان تو تھے ہی اب وہ - ۔ ۔ اس مے دوڑ نے لگے الح - سبب پر لیشان تو تھے ہی اب وہ - ۔ ۔ اس مے دوڑ نے لگے الح - ۔

#### لِعض متققه ذكات مابين عروه عن إبي الاسود وموسى بن عقبه

ا - ابن اسحلق نے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے انصار کی ملاقات کے خمن میں الکھا۔ کہ وہ چھ خزرجی تھے۔ موسیٰ بن عقبہ اورع وہ دونوں نے بہی کہا ہے۔ فی الحقیقت اکھتے ہے خزرجی اور دواوسی -

۷ ۔ عودہ اور ان کی طرح موسیٰ بن عقیہ نے الزہری سے اس دوسری بیعت عقید کا ذکر تنیں کیا ہو ان کے یہاں پہلی ہے اورجس میں ۱۲ انصار اول نے بیعت کی م

۳ موسی بن عقیہ کستے ہیں کہ بدر ہیں چھے قریشی مسلمان رصاحرین ہیں سے) اور آکھ افساری مشہدر ہوئے۔ اور مشرکوں کے ۹ ہم قتل ہوئے ۹ ہم قیدی (رواہ البیہ قی ) این لمبیع عن ان الامود عن عروہ میں تھے الیسا ہی ہے جب کہ بخاری ہیں حضرت برام رضی الند تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس جنگ میں کہ امشرک دھر لیے گئے۔ ٤٠ قیدی ہوئے ١٠ مفتول - مطابق اس جنگ میں کہ امشرک دھر لیے گئے۔ ٤٠ قیدی ہوئے ١٠ مفتول - موسی بن عقبہ اور عوہ دونوں صلح حدیبیہ کی مدت ہم سال کہتے ہیں جب کہ عام ادباب

ميرىت اسال -

- موسی بن عقبه اورع وه دونوں نے فتح مکر سے ختن میں نقل کیا کہ مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسی بن عقبہ اورع وه دونوں نے فتح مکر سے حتمن میں نقل کیا کہ مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا " ابوسینیان کے مگھر جانے والا مامون " عب کہ عام ادباب سیرت صوت ابوسینیان کے مگھر کا ذکر کرتے ہیں ۔

قلاصه کلام به که بهت سے مقامات ایسے بین جهال عوده اور موسی بن عقیس کی الے ایک متعدد مثالیں بین بن کالهم سے جب کہ دومرسے حضرات ان سے اختلاف کرتے بیں ۔ اس کی متعدد مثالیں بین بن کالهم کت بے جواشی میں اشارہ کردیا گیا ہے۔ یہ بالسکل قمکن ہے کہ موسی بن عقیبہ نے کتیب متداول سے وہ دوایات جع کر لی موں جو ابوالا سودعن عروه کی دوایات سے ملتی جلتی ہوں ۔ اس سے اس حقیقت کا ثبوت بقیبتی ہے کہ موسی بن عقیبہ کی طرت منسوب دوایات کا بھی منبع مضرات اس حقیقت کا ثبوت بقیبتی ہے کہ موسی بن عقیبہ کی طرت منسوب دوایات کا بھی منبع مضرات عودہ ہوں جو رسول محرم مسلی اللہ تعالی علیہ و کم کی وقائت سر لقہ کے جند سال بعد بیدا ہوئے ۔ اور ساتھ ہی ان تفصیلات سے وہ دعادی بھی ہیا ء منشودا ہوجا میں گے جو بوزیف دشاخت اور بعض دومرسے مستشر قیبی نے کیے۔

سيرت نبوي سيتعلق بعض ستشرقين كالمفائي وبيجنين

ایک میمودی مستشرق "لیقی دلافیدا "فیدا کرة المعارف الاسلامید" بین اس طرح کی بعث استفاد کی شخصیبت وسیرت کابو میول دین استفادی الدین شخصیبت وسیرت کابو میول دین طور پیمسلمان عوام کے ذہن میں ہے ، اس کا لحاظ کرسے سیرت کا مواد فراہم اور جمع کیا گیا ہے ورمنہ مسلم سوسائٹی میں اصولی طور پیرنز توالیسا ذوق تھا ، نہ وہاں الیسی فکر تھی ہوقلب ہیم کے لیے قابل قبول ہو ۔

" لیفی و لافیلا" کا کمناہے کہ چونکہ مسلمانوں کو اپنے زمانے ہیں اور لعد میں بھی دین ہورہ اور دین سیحیت سے مقابلے کی صورت حال سے دوچار ہو ناپر الله ایاس لیے انخوں نے ان ادیان کے عوام کی خوبل عقید کی کے انداز سے اس طرح سیرتی مواد فراہم کیا گویا ایک بلا ہے میں انخصیں رکھ کر اور ایک بلا ہے میں اپنا جمع کردہ مواد رکھ کر اسے بنجا دکھانا مقصود ہے۔ اور "مقدس میر عیون" کے سے انداز میں اپنے بیغیر کے بیے حالات و واقعات کی نقشہ شما کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر یمودی مستشرق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر یمودی مستشرق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر یمودی مستشرق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر یمودی مستشرق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی نیاں اور قصے جو تو داق ، انجیں اور ایرانی معاشرے میں رواج پذیہ تھے، حائل

#### کرلیے اور تخرلیف کرکے اُتھیں میرت کے توالے سیامٹر ف قسم کے راوبوں نے جع کر دیا ۔ جع کر دیا ۔

امن مستشرق کے عن دوس رکے اس شاہ کارمقد نے پر ابین الحق لف دوجرح کی ہے ایکن اصل حقیقت کی طرف وہ بھی نہ پہنچ سکے ۔اصل یہ ہے کہ کوئی ایسی روایات یا کلام ہو قران اور سنت صحیحہ کے خلاف ہوں ، ان کی کوئی قیمت نہیں۔اسے کاش مستشرق قران کی کھون قران اور سنت صحیحہ کے خلاف ہوتا کہ اللہ تعالی ایسے یہاں ان کے آخری رسول کا کیا مقام ومرتبہ ہے توجہ کرتے تاکہ اُنفینی اندازہ ہوتا کہ اللہ تعالی اے یہاں ان کے آخری رسول کا کیا مقام ومرتبہ ہے اور ان کے حوالے سے کسی قسم کی غلط بات کی نسبت کتنا سنگین جرم ہے ہ

یرصورت حال ہمار سے" ہمر بانوں "کے سامنے ہوتو آتھیں مسلمان پر اتنی بڑی تہمت لگانے کی جرائت نہ ہواور آتھیں اندازہ ہوجائے کہ مسلمان کس حذتک بچونک بچونک کے حونگ کرقدم رکھتا ہے " شاخت" نامی مستشرق "نے معفازی موسی بن عقیہ "پرنقد کرتے ہوئے لکھا ہے کراس کی کوئی علمی بیٹیں کیوں کہ یہ موسیٰ بن عقیہ سکے زمانے کے قریب وضع شدہ مواد ہے بلکہ لعیف حصے بیٹیں بیوموسیٰ بن عقبہ کی وفات کے بعد وضع کر کے ساتھ سنامال کر دیے گئے ۔" ولیم میور"نے ایسے ہیں جوموسیٰ بن عقبہ کی وفات کے بعد وضع کر کے ساتھ سنامال کر دیے گئے ۔" ولیم میور"نے سے باس ایس ایس بیل کوئی عباسی خلفا کے عہد میں امنی کی ایس سے بیل کوئی عبیب بات ہندیں کہ مولگ عباسیوں کی جا و ہے جا لغریف کرتا اور امریوں کی تنقیعات اور مذف و اور امریوں کی تنقیعات اور مذف و اور امریوں کی تنقیعات اور مذف و اس منتقیعات اور مذف و اس منتقیعی کے بعد سامنے آئی اس لیے یہ بھی یار لوگوں کے نزدیک اس مدتک مشکوک قرار بائی ۔ اصافے کے بعد سامنے آئی اس لیے یہ بھی یار لوگوں کے نزدیک اس مدتک مشکوک قرار بائی ۔ اس مستشرق غیوم " میرت این اسمانی کی مقد میں کہتے ہیں کہ : " مستشرق غیوم " میرت این اسمانی کھرت میں کہتے ہیں کہ :

سرق بیوم میرات این اسطی کے وہ صفیم اجز ابوصا کے ہوگئے ، میں ہر وقت ان کے سے فائم میں مروقت ان کے لیے فائم مند رہتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ اتھیں قصداً صَالَع کیا گیا ۔"

ان کاخیال یہ ہے کہ یہ صالع کرنے کا عمل اس لیے کیا گیا کہ اس بیں بہت سی الیسی دوابات تھیں ہومسلانوں کی جیعے پر گرال گررتی بین بن کی طوف اسٹادسے بھی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح "مون مجری وات" اور" مادسیدن جو نہ جھی وہ معاصر مستشرق میں جھوں نے اس بارسے ہیں حامر فرسائی کی ہے۔

بهرحال ان دونوں میں سے اول الذکرنے کافی حد تک انصاف کرنے کی توکسش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا مارسون بھی الیسا ہی ہے جس نے انصاف سے کام نینے کی کوشش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا معمل مارسون بھی الیسا ہی ہے جس نے انصاف سے کام نینے کی کوشش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا معمل میں منظم نیز المحتل کے مسلم میں اور یہ کہ ابن اسطق نے جنگی بخر بات اور محفوض حالات کے محت محف فتے کے غود میں سب بھے لکھا ہے ۔ گو یا مستشرقین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بے حد محف فتے کے غود میں سب بھے لکھا ہے ۔ گو یا مستشرقین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بے حد محف فتے کے غود میں سب بھے لکھا ہے ۔ گو یا مستشرقین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بے حد محت متن والا الیکن یاد رہے متعصب ۔ میاند رو ۔ اور انصاف کے دائر سے میں رہ کر کام کر نے والا (لیکن یاد رہے مدید کے میں نہیں کہ یہ بھی کیوں کہ یہ قصمتی سے نظریاتی اختلاف مورد انسان میں عام لوگوں کو نہیں رہنے دیتا ہو جم طور بطری افسوس ناک چیز ہے اور نا روا دویہ)

## ان آراء پر ایک نظر

سیرت نگار این مشام نے اپنی کتاب کے مقدمے میں واضح کیا ہے کہ اس نے ابن اسطق کی سیرت کی تہذیب و ترتیب کا کام کیا ہے اور اس میں سے لعصٰ چیزیں حذف کردی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ؟

" میں اس کتاب کو صفرت اسمیل بن ابراہیم سلام اللہ تعالی علیہ اوصلاتہ کے ذکر سے بتروع کروں گا اور اس طرح حضوراکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ سلم کے آبا و اجداد اور وہ حضرات جن کی صلب سے آپ ہیں، اُن کا ذکر کروں گا اور اس خاندان کے وہ صفرات جن کی صلب سے آپ ہیں، اُن کا ذکر کروں گا ۔ اور اس خاندان کے وہ صفرات بوالی بید وہ صفرات کے اسلام میں نہیں اُنے اُن صبی بغر فنی اختصار چھوڑ دیا گیا ہے، اس طرح وہ ابحاث جن کا تعلق سیرت رسول سے نہیں اور مذہی جن کے متعلق قرآن کا کوئی حصنہ نازل ہوا ، مذوہ قرآن کی کسی آبیت کی تفسیر سے متعلق ہے اور نہی سے اور نہی سے اور نہی کی سے اور نہی کی سے اور نہی کے سلے میں اسے لبطور شاہد پیش کیا جا اسکت ہے ، ان سب کو یغر میں اختصار حذف کر دیا ہے ، ایسے ہی وہ استعاری کے شاعرکا سبب کو یغر میں اختصار حذف کر دیا ہے ، ایسے ہی وہ استعاری کے شاعرکا بیش نہیں حذف کر دیا ہے ، ایسی بحث کی شناخت حدیث حدیث سے ثابت نہ

ہوچی یا بعض تقہ افراد نے بیت در کیا - اس قسم کی چیزیں سب عذت مریح گرماعلم وردایت کے اعتبار سے صفح ترین چیزوں ہر اکتفا کیا گیا ہے ۔

واقعہ یہ ہے کہ ابن ہشام نے وہ چیزیں حذف کردیں جوعلم و روابیت کے بلیڑھے ہیں تارعنکبوںت کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھیں ۔

" الفريدغيوم " في حذف شده موادوالاحصّر الحراس بمر اعتراض جراً نارز وع كرديا ليكن این بهشام کی اس بات پرغور نهیں کیا کہ وہ مواد حذف کیا گیا ہے جس کا سرت رسول سے کوئی تعلق تہیں، سراس کا قرآن سے ، اس کی تفسیرسے اور سرت سے بطور شاہد کو ہی تعلق ہے ۔ باوہودیکہ بیمستشرق نوب ما نتاہے کہ این ہشام نے قصتہ ا فک ادر ایسے ہی منا فقین کے وه اتوال وروايات بوعضوراقدس صلى الترتعالى عليه وسلم كي يصوح مربر يشانى تحصى ان سب كو نقل کیا ہے۔ اگر مستشرقین کا اعتراص صحیح ہوتا کہ مسلم مور خین اور ارباب سیرت نے محض عقیدیت مندى كامطاهره كياب ي تواليسام موتا اورهرت مثيت واقعات اورتعريفي ميلوى سامل كتنب ہوتے لیکن ایسا نہیں۔ برالگ بات ہے کہ غلط واقعات واقوال کی ترد بداوران کی اصلاح صرور كى گئى سے اور السائر نا هرورى بھي سے ۔ يہ كمن كهرسول محرم كى شخصيدت كى عظمت كے سلمنے مسلمان دم یخود بین اور اُخصول تے اسی روشنی میں سیرست پر کام کیار سوال بیہ ہے کہ جو ذات پاک واقعی عظمت و رفعت کی مالک سے اور جسے اللہ تعالی نے ہرطرح کے کمالات سے نوازاس اورحتی که انصاف بسند غیرمسلمول نے بھی ان کا اعتراف کیا ہے توان کوریرت کی كتابون كاحصركيون من بنايا جائيه بعض بروى واقعات كي تفصيلات الرابن مشام يس شامل نهیں ہوسکی تو اس بات کو بتنگر بنا کر واویلا کرنا برا افسوس ناکسے، آخروہ کو ن خض ہے ہو ہر چیز کی مین میے نبکال سکے ، آخر ہرانسان پوری طرح علمی روایات بماحاط ہنیں کرسکتا بلكرة أن كربقول " برجاني والعسي كوئي زياده بهي جاننے والاسے " تو اس طرح اگر کسی ستحض کے پہاں ایک آ دھ جزوی بات رہ گئ ، اس بھر شور وہنگامہ انصاف پسندی مَنین سرت كاسسله اتناوسيع سے كه آج بھى لوگ اس بمراكھنا اور نتے نئے نكات فراہم كرنا اپنى سعادت بمندى سمجية اور خيال كريت بين -

حضرت عوده اور موسی بن عقبہ جیسے حضرات کو اور پھر ابن ہشام جیسے ارباب آلم اوائینا اولیت ماصل تھی لیکن وہ بھی انسانی برادری کے فرد تھے ، واقعات و دوایات کوئی کرنے ان کے ترتیب و یہ اوران سے نتائج مستنبط کرنے میں بشری تفاضوں کے مطابق جول پوک ممکن ہے ۔ میں بیشری تفاضوں کے مطابق جول پوک ممکن ہے ۔ لیکن اس جول چک سے ان کی دیا نت پر ہے اعتمادی یا اس طرح کی بات بھری نین معنی ہے ۔ لیکن اس جول چک سے ان کی دیا نت پر ہے اعتمادی یا اس طرح کی بات بھری نین معنی ہوا اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصالف و کما لات ایک مسابر اللہ تعالی نے انھیں سابھ ابنیا علیہ الصلان والتیا میں امر ہے ، اور اس میں کوئل شک بنین کہ اللہ تعالی نے انھیں سابھ ابنیا علیہ الصلان والتیا میں کے برخلاف ساری و نیا کہ جیے اور بھر جسے قیامت تک کے لیے دسول بنا کر بھیجا اُانجیس وہ کا تاب مرحمت کی جس کی میں کوئی جی بھی کی سنجی دہ مزاج اور عمر دوانش میں یہ اور انداز مہدی ہوسکے ۔ سب سے برطی یا ست یہ ہے کہ سنجی دہ مزاج اور عمر دوانش میں میں ہرت سے دیا ۔ اور عمر دوانے اس کتاب اور میں سے دیا ۔ اور عمر سے دیا ۔ اور عمر سے کا بی کی میر سے دیا ۔ اور عمر سے دیا ۔ اور سے دیا ۔ اور عمر سے دیا ۔ او

وه ذات رُامى عَن كے لِيهِ خالقِ كائنات نے فرنايا ا وَ إِنَّكُ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيثِهِ ٥ (القلم آيت ١٧) اور يقيناً آي بِشِهِ بِلْمَا خَلْقَ يُدِينِ "

اوريه كه : وإِنَّاكُ لُتُهُدِئَ إِلَى صَواطِيٌّ سُتَقِيْمِهِ لَا السَّوري آيت ٥٢)

اوراس میں شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھاراستہ ستاتے ہیں۔

اوريمكم، وَمَا أَرْسَلْنِكُ الْأُدْحُمَةُ لِلْعَلِمِيْنَ و (الانبياء ١٠٠)

اوراسے سینمبر! ہم نے آپ کو تنہیں تھیجا مگر جملہ اہل عالم کیے بیے دحمت بنا کھیجاہے۔ مزید اللّٰد تعالی نے فرمایا ۔

وَرُفَعْنَا لَكُ ذِكْمَ لَكُ أَ رَالانشراح: ١٧)

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کے در کر کو بلند کیا ۔

تواس قسم کے ارشادات رہانی کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کاسکراگرانسانٹ کے دل ہر بیٹھتا ہے اور لوگ آپ کی عظمت وسیبادت کے معترف ہو کردم بخوردہ جاتے

یں تواس میں تعجب کاکون سامقام سے ہ

اسے کائل کہ اہل استشراق انصاف کا دامن ہا تھے۔ سے نہ چھوٹر تنے اور حصنورا قدس محمد عربی صلحات اللہ تعالی علیہ و سلامہ کی بلندم رتبت شخصیت اور آپ کے زندہ بیغام سے روشنی ماصل کرتے اور خواہ محے اعتراصات اور منا قشات سے اپنی متعصبا منہ طبعا تع کا شوت قراہم منہ کرتے ہلیکن واقعہ یہ ہے کہ ہدایت کی کنجیاں اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں سے کیوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عنایت خسروانہ سے ہرقسم کی کجی اور زیاخ وضلال سے فحفوظ رکھے اور پوری انسانیت اس کی کتا ہے اور اس کے دسول کی سنت و سیرت سے وہ استفادہ رکھے اور پوری انسانیت اس کی کتا ہے اور اس کے دسول کی سنت و سیرت سے وہ استفادہ کر سے ہواس کے یہے دُنیا و آخرت میں مفید ہو ۔

ان گذار شات کے بعد اب گرم قارین مضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی سیرت کی دوایات ملاحظہ فرمایش ۔



حرت عُروه بن رُسيرُ

# نبى كريم صلى الله تعالى عليه ولم كووى كيلية بيارتا

الوالحسين من فضل كهت يل كه مهم سے عبد الله بن جعفر نے ، ان سے ليعفوب بن سفيان نے ، ان سے ابن کثر نے ، اُن سے عبد اللّٰدین لہ بعد اور اُن سے محد بن عبد الرحل نے بیان کیا، جب کہ ان كا ذريع علم وخرحضرت عروه بن زبير بين اوروه جنابه كمرتمه ام المؤمنيين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ربعثت سے قبل ) حضور بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و على آله واصحابه وسلم كاحال يه تقصاكه آپ نواب و تكيصته تقصه بههلى تبرآپ نے مضرت جبر عل امين على السلام كواجيا د نامى علاقے ميں ديكھا جب كه آپ اس علاقے ميں لعض خرور توں كے يسے تشريف لے گئے۔ اُغوں نے آپ کا نام (امے محد) کم کر دورسے آواز دی اور دوم تبر ، آپ نے دایش دې ايكن كيد نظرند آيا ، دوباره دېكها تو چهر كچه نظرند أيا - اب كى بار آپ نے انكھيں اوپر كوا تھايل تو جريل المين اس طرح نظراً سے كما سمان كے افق بر تھے اور اُن كا ايك پاؤل دوسے برغفا۔ افھوں نے کہاکہ اسے محد میں جبریل ہوں ، گویا وہ آپ کو تسلّی دسے رہے ہیں اور گھرا ہسط سےآپ کی تسکین کا سامان کر رہے تھے رحضورعلیہ الصلاۃ والسلام بیٹن کر تیزی سے چل کم لوگوں کے ایک اجتماع میں تشریف لے گئے ۔ اب پھر جو دیکھا تو کھے نظرنہ آیا ، پھر لوگوں کے اس اجتماع سے نعل كرتشر بيف لائے اور ايك بارى چرد كھا تو كچھ رنظا- پھر ايك مرتبر نكلے توآپ ف أنفيل ديكها - التدتعالي في سورة مجم كي ايتدايل اسي كي طوف الشاره كيا مع مجال فرايا: وَالْغِيْمُ إِذَاهُ لِى لَا مَا صَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَا غُوى لِلْهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّهُ وَكُلَّ

(النجم ۱۰ - ۲) - قسم سے تارہے کی جب گرسے ، بہ کا نہیں تھصارا رفیق اور مذہبے راہ چلا بعض مضرات کا خیال ہے کہ" سورہ مدتمہ" سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے۔ روالند تعالیٰ اعلم ) مفف فرما نے ہیں کہ:

مقف در ما سے اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے عائد کر وہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے عائد کر وہ اس ذمہ داری (رسالت) کو تبول فرمالیا ، اور جو چیز حضرت جبریل ایبن علیہ السلام اللہ تعالیٰ ماں ذمہ داری (رسالت) کو تبول فرمالیا ، اور جو چیز حضرت جبریل ایبن علیہ السلام اللہ تعالیٰ مار خصرت جبریل ایبن علیہ السلام اللہ تعالیٰ مار سے اللہ تھے ، اس کی اتباع اور پیروی کی -

مرب اس چیز کو آپ نے قبول کر لیا جوالد تھا کی کارن سے آئی تھی تو آپ پلا کے راپنے
جب اس چیز کو آپ نے قبول کر لیا جوالد تھا کی کارسے اُس نے آپ کوسلام کیا ہے۔
گھر تشریف لائے ۔ آپ جس درخت یا پخصر کے پاس سے گزرے آپ کو لیقین تھا کہ آپ نے ایک برطی
آپ خوشی خوشی اپنے اہل وعیال کے پاس تشریف لائے ، آپ کو لیقین تھا کہ آپ نے ایک برطی
اس جیز دیجھی ہے۔ یس عب آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو فرمایا ،

ہم پیرسی ہے۔ یہ اب توجیریل امیں میں نے فلال فلال چیز خواب میں دیکھی ، پس اب توجیریل امیں میں نے تھی میں نے فلال فلال چیز خواب میں دیکھی ، پس اب توجیریل امیں کھنے حال ملے۔ اُنھیں میرسے پرورد کارنے میرسے پاس بھیجا۔ پھر آپ نے حضرت فد مجرکوه مسب کیام سنایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور جو کچھ آپ تے سنا۔

حضرت فدیجب آپ سے عرف کیا یہ برطی مسرت اورخوشی کی بات ہے، الندتعالیٰ کی مسرت اورخوشی کی بات ہے، الندتعالیٰ کی مس مساتھ خیرکا ہی معاملہ فرما بیٹی گے ، بو کچھ الندتعالیٰ کی طرف سے آپ کے راسول ہیں ۔

اسے قبول فرمالیس کہ یہ بالکل حق ہے، اورخوش ہوجا بیٹی کہ آپ واقعی الندتعالیٰ کے راسول ہیں ۔
پھر حضرت فدیجہ اپنے (سابقہ) مکان ہیں تشریف نے گیلی اور اس نصراتی ہوان کے پاس گیسی حس کا نام عقد بن رسیعہ بن عید مشرق احدہ اہل بینوی میں سے قصا۔ اس کاعوف عام ہیں نام "عداس" تھا ۔
عقبہ بن رسیعہ بن عید شمس تھا۔ دہ اہل بینوی میں سے قصا۔ اس کاعوف عام ہیں نام "عداس" تھا ۔
حضرت فدیجہ نے اس سے کہا کہ اسے عداس" میں کچھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یادد لاتی ہوں حضرت فدیجہ نے اس سے کہا کہ اسے عداس" میں ہیں جبر میل این کے ساتھ یاد دلاتی ہوں دہی بات جس کی توقعہ وخبر دی تھی ، کیا تیر سے پاس جبر میل این کے سلسے بین کوئی علم وخبر ہے ؟
عداس نے کہا ، سجان النگر اسبحان النگر ۔ اس زین پر جبر میل کا ذکر ؟ جس کے دہنے دالے عدالی سے دائی تھا کہا دہ کہا ، سجان النگر اسبحان النگر ۔ اس زین پر جبر میل کا ذکر ؟ جس کے دہنے دالے عدالی سے دائی دائی ہو کہا ہیں جبر میل کا ذکر ؟ جس کے دہنے دالے عدالی

بتوں کے سامنے <u>جھکنے والے ہیں</u> ؟ حضرت فدیجہ نے فرمایا ، بس کچھے اُس کے متعلق وہ یتا وسرس کا تھیں علم ہے -

## وحی کی ابت ا

حضورعلیالصلاة والسلام فرات تھے کہ جبر بل اجن نے مجھے ایسی جگہ بھی یاجس پرگویا عاجب پرگویا عالیہ اور قالین کا فرش تھا، جس بیں یا قوت اور موتی جرفی ہوئے تھے ۔ اوراً تصوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ورسول ہونے سے متعلق خوش خبری سنائی ، یمال کے نمائندہ ورسول ہونے سے متعلق خوش خبری سنائی ، یمال کے کہ جی کریم صالیالہ تعالیٰ علیہ واکہ واصحابہ وسلم مطن ہوگئے ، توجیریل ایمن نے آپ سے فرایا پر میصے ، آپ نے فرایا

(العلق: ١-٥)

برطه این رب کے نام سے ، جوسب کا بندنے والاسے، بنایا آدمی کو جھے ہوئے لموسے، پرطھ اور تیرارب برا اکریم ہے ، جس نے علم سکھایا قلم سے ۔ عداس نے کہاکہ ، وہ اللہ تعالیٰ اُس امانت کے معافظ بی حیس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اُس عداس نے کہا کہ ، وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے درمیان ہے ) وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی علیہما السلام کے بیروں سے ہے۔ باس آئے تھے ۔

معضرت فدیجه، عداس سے واپس اگر ورقه بن نوفل کے پاس تشریف لایش - ورقه بتوں کی عبادت کو مطلق پندنه فراتے تھے ، اس معلطے بیں زیار بن عمرو بن نفیل بھی ان کے ساتھ تھے ، اور زید وہ تھے کہ اُنھوں نے ہراس فون کو حوام سمجھ دمکھا تھا جس کو اللہ تعالی نے حوام کیا تھا ۔ ورزید وہ تھے کہ اُنھوں نے ہراس فون کو حوام سمجھ دمکھا تھا جس کو اللہ تعالی حوام کو مرام کی بہدست زیادہ تھا ) اسی طرح وہ بتوں کے نام پر ذبیحہ اور جا ہلیت کے دور کے ہرظلم کو حرام سمجھنے تھے ۔

زید اور ورقہ نے علم کی تلاش متروع کی احتیٰ کہ وہ دونوں شام گئے۔ یہود نے اپنادین افیں یتلایا لیکن اُنھوں نے اسے پیٹر نہ کیا اور عیسائی حضرات کے اہل علم سے معلومات ماصل کیں۔ پس درفہ تو عیسائی ہو گئے لیکن زید نے عیسائیست کوھی نا پسندگیا ۔ ایک عیسائی داہمیہ نے اس سے کہا کہ تو ابیے دبن کا متلاشی ہے جو آج دوستے ترین ہے۔ نہیں ۔

زيدت پوچها ،كون سادين و

أس رامب نے كه : دبن قيم مبوسيدنا ابراميم فليل عليه السلام كا دين سے -زيد نے پوچھا ، اس دين كي خصوصيت ؟

را بهب نے کہ کہ ایراہیم علیہ السلام یک سوقسم کے اور افراط و تفریط سے الگ تھلگ مسلمان تھے ۔ اس پیدندید نے کہ کہ میں دین ایراہیم برعمل کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کیا کہ طرف سجدہ کرتا ہوں جس کوا پر اہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ہیں۔

یس اُس نے سے مجے جا ہلیت کے دور ہیں کعیہ کی طرت سجدہ کیا اور نہ پر کے سامنے جب ہدا بیت کا راستہ واضح ہوگیا تواس نے کہا۔

واکسلمت وجھی لمن اسلمت اله المزن عذبا ذلالا یم این چم اس دانت پاک کے مضور جھے کا تا ہوں ، جس کے مضور محصنات ساتھ پانی والے بادل چھکتے ہیں ربعنی اس کے حکم کے پاپندہیں ہ پهرزید کاتوانتقال بوگیا، البته ورقه کے متعلق جیسا که اہل تاریخ کا خیال سے که وہ دوبرس بعد تک زنده دیا رورقد بن نوقیل زید کی حالت کا ذکر کریکے دوتے اور کہتے : س شد مت و اعمیت این عمر و واقیسا

تجنبت تنوی امن النای حامیا

وترك جنان الجيال كماهيا

تونے دشد دہدایت حاصل کرلی اور اسے این عمرو تو نعمت سے سرفراز ہو گیا اور تو یقیناً دہکتی ہوئی آگ کے تنور (دوزخ) سے کچے گیا۔

نیرسے دین میں رب کا جو تصور ہے وہ ابسا رب ہے جس کی کوئی مشل و مشال نہیں۔ پس حضرت خدیجے رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها نے ورقع بن نوقل کے سامنے حضورا قدس علیہ الصلاہ والسلم کی حالت کا ذکر فر مایا ، اس طرح ہجر یل ایس اور اس چیز کا ذکر کیا ہجو النّٰہ تعالیٰ کی طرف سے رسولِ اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وعلی اُلہ واصحابہ وسلم کے یاس آئی ۔

ورفد نے ان سے کہا کہ اسے میرے بھائی کی بٹیا ، میں نہیں جانتا ، شاید کہ تیرے شوہر وہی بنی ہوں جن کا اہل کتا سب انتظار کر رہ سے بیں ، اور جن کا ذکر ان کے پاس نورات و انجیل میں نہیں ہوں جن کا اہل کتا سب انتظار کر رہ سے بیں ، اور بھر آ ب کی دعوت ظاہر و عام میں کھا ہولہ سے ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کی قسم اگر آپ وہی بیں ، اور بھر آ ب کی دعوت ظاہر و عام ہوجائے ان ہوجائے ، بشرطیکہ میں زندہ رہ بول تو بیں النّر تعالیٰ کے دنسول کی اطاعت اور هم و مد دیکے ساتھ ان کی خوب خوب دن قت اختیاد کر کے آ ز ، کُش کی بھٹی سے گزروں گا ۔ لیکن اس کی ابھی نوبت ہی نہ کی کوب خوب دن اختیار کر کے آ ز ، کُش کی بھٹی سے گزروں گا ۔ لیکن اس کی ابھی نوبت ہی نہ کی کردرقہ کا انتقال ہوگی سے ا

بعثت كى ابتدا من شي كريم على الترتعالي عليه وعلى المرواصي ابرك صلاة عضرت عرده رحمته الله تعالى فرمت بن ا

محفرت جبر بل امین نے پانی کا ایک بیشمہ کھولا اور اس سے وصوفر ما یا جب کہ محدر معلیالسلام ویکھ رہے تھے محضرت جبر بل علیہ السلام نے اپنا چمرہ ، کہنیوں سمیت ہاتھ ، سخنوں سمیت پاؤں دھوسٹے اور سرکا مسے کیا رچھراً تھوں نے ایٹے فخصوص مقام بہہ یانی چھول کا اور بسیت اللّٰد کون تربیر کے دورکعت اداکیں۔ پس حضورا قدس علیہ انسلام نے اس طرح کیا جس طرح آپ نے جریل بین کو کرتے دیکھا ی<sup>ے ہ</sup> حضور کا اینی قوم اور دوسرے قبائل کو الٹند کے دین میں واخل ہوئے کی دعوت دینا ہے

حضرت عوده رحمه الله تعالیٰ نے عالم و فاضل اموی خلید خدید الملک بن مروان رحهماالله کی طرف میں الله کا طرف مکھا ۔ اما بعد :

رسول اکرم صلی الندتعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنی قوم کو دعوت وی جب الندتعالی نے

ہر ایت اور اُس نور (قربی عزیز) کے ساتھ مبعوث کیا ، جو اَپ کی طرف نازل کیا گیا- ابتدا

میں وہ آپ سے دُور نہ ہوئے ، قریب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتے ، حتی کہ ان بتوں کا ذکر اَیا ،

اس اتنا میں قریش کے بعض لوگ طالف سے آئے جو صاحب مال و دولت تھے ، اُنھوں نے

مند سے کام یب اور جو کچھ آپ نے فرایا اس کا انسان کیا اور آپ کی بات مانے کے معاملے میں

عُود کا مظاہرہ کیا توعام لوگ ان کے پیچھے ہو کم راہ حق سے بہاک کھے ، پل وہ شخص تحفوظہ ہون کی حفاظہ ہون کی دو وہ بست تھوٹری مقدار میں تھے ۔ پھر آپ اس کام سے اللہ تعالیٰ کے مقراکر وہ اندازہ و وقت کے مطابق دی سے اس کے بعد ان کے روسا اور

قائدین نے مضورہ کیا کیو تکہ ان کے بیٹے ، بھائی اور قبیلے کے افراد رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام

قائدین نے مشورہ کیا کیو تکہ ان کے بیٹے ، بھائی اور قبیلے کے افراد رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام

کے دین کی ا تباع کر نے لگے تھے اور یہ لوگ اس سے اپنے آپ کو فقتے میں مبتلا سمجھے تھے ، پس جی نوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھ

بعب مسلمانوں کے ساتھ بہ صالات پیش آئے توالٹد تعالی کے دسول برحق نے اُنھیں مکم دسے دیاکہ وہ جبشہ چلے بھا بین ۔ اُس زمانے میں جبشہ میں ایک بہت ہی اچھا با دشاہ تھا بھا بخاشی کہاجا تا تھا (حبش کے با دشا ہوں کا مستقل لقیی نام یہی تھا) اس کی مملکت میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جا تا تھا اور عام طور پر اُس کی تعربیت اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ بڑا صاحب طاجت اور شریف انسان ہے ۔

عبیشه کی زمین ایسی تقی مج فریش مکه کی ایک بتجارتی منظری تقی - وه و بال ستجارت کرنے جائے، بیس سے انھیں رزق میں فراخی نصیب ہوتی، وه ایک محفوظ اور انچھی سجارتی منظری تھی۔ پس اللہ تعالیٰ کے دسول نے صحابہ کرام کو و بال جانے کا حکم دیا تو عام مسلمان ملے کے مظالم کے بیس اللہ دسول ہے گئے۔ سکے میں ان پر مختلف المنوع آزماکشوں کا خوف تھا ۔ بنو دحضورا قدس مبدب و بال چلے گئے۔ سکے میں ان پر مختلف النوع آزماکشوں کا خوف تھا ۔ بنو دحضورا قدس و بال تیام پذیر رہے ، حالات کی شدت میں کمی شائی ، چند سال میں حالت رہی اور د بال موجود مسلمان مسل

## عبشه كى طرف بهلى بجرت ف

حضرت بعفرطیار ضی النّدتعالی عنداور آن کے دفقا سے قبل پہلی م تبدیل بی جفوں نے حضرت بعفرطیار ضی النّدتعالی عنداور آن کے دفقا سے قبل پہلی م تبدهبشر کی طرف ہجرت کی ۔

(۱) حضرت زیر بن العوام (۲) سم بن بیضا ، (۳) عام بن دبیع (۲) عبدالله بن سعود (۵) عبدالرجل بن عوف (۲) عثمان بن عفان ان کے ساتھان کی اہلیہ سید تنارقیہ (حضور اکرم علیہ السلام کی صاحب ازدی ) بھی تھیں (۷) حضرت رقیہ مذکورہ (۸) عثمان بن مطعون (۹) مصحب بن عمیر (بنوعیدالداد کے فرزند) (۱) الوحذیف بن عتبہ بن دبیع اپنی اہلیہ سیب ، مصحب بن عمیر (بنوعیدالداد کے فرزند) (۱) الوحذیف بن عتبہ بن دبیع اپنی اہلیہ سیب ، الدب بنت سمیل بن عمرو - حبشہ میں ہی حضرت الوحذیف کے ان سے صاحب ذاد سے بیدا موضوع کی انام محد بن ابی حذیف (۱۱) الولیم و بن ابی دبھم لوبی اہلیہ سیبت (۱۳) ام کلاؤم بنت سیبل بن عمرو (۱۲) الوسلمہ بن عبداللاسد اپنی اہلیہ سیبت (۱۵) ام سلمہ (رضی النّدتعالی عنهم وعنین)

حبشہ سے بعض مہا جربن کی واپسی اور " تلك الغمانیق العلی" کا تعجب نیز معاملم جود صرات پہلی مرتبر حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے دفقا سے قبل عبشرگئے تھے وہ اُس وقت واپس آگئے جب سورہ کم کم کا ابتدائی محصّہ نازل ہوا۔
مشرکوں نے کہا کہ اگر یہ شخص رقبی علیہ السلام) ہمار سے معبودوں کا فیرک سافھ ذار کرتا توہم اس کا اور اس کے دفقا کا اقرار کر لیتے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جن دوسر سے لوگول مثلاً ہمور اور نصار کی نے اس کے دین کی مخالفت کی ہے اور کر نے بیس ، ان کا اُخول نے کیھی الم اُن فرکر نہیں کیا تھا جس طرح یہ ہما رسے دین کا برائی اور سب و شنتی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وکر نہیں کیا تھا جس طرح یہ ہما رسے دین کا برائی اور سب و شنتی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ وصال کہ یہ بات مطلق نہ تھی ، حضور علیہ السلام المتٰد تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تجویر مورد کی بیت اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تجویر مورد کی یہ بات مطلق نہ تھی ، حضور علیہ السلام المتٰد تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تجویر مورد کی یہ بات مطلق نہ تھی ، حضور علیہ السلام المتٰد تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تھی کے درمول اس سے بہدی ہے ۔ این نے ہم کا بات پڑھیں ۔

وَفَى الْمِيتِهِمِ اللَّاتَ وَالْعُنْ كَالَّ وَمَنَاةً الثَّالِثَةَ الْكُثْنَى فَ وَالْجُمِ: ١٩-٢٠) ان آیات کی تلاوت کے ساتھ شیطان لعین نے یتوں کا ذکر و آزگرہ خلط ملط کر دیا ادر دول که: وان شفا عنهن لتو تجی ۔ وان شفا عنهن لتو تجی ۔

يعنى يە نوب صورت بلندم تىرمعبودىن، ان كىسفارش كى قىولىت بىدى .

یرسٹیطان کی سجع اور اس کا فتنتہ تھا ہ تیجہ یہ ہوا کہ ب کلمات ہر مشرک کے دل ہیں جم گئے۔ ان کی زبانوں پرمسلسل ان کا ذکر رہنے لیکا اور اُنھوں نے برکہ کر خوشی کا اظہار کرنا سروع کر دیا کہ " محمہ "نے لیٹے پہلے دین سے دجوع کر لیا (معافرالٹر تعالیٰ)

دونوں جماعنوں کواس سے تعجب ہوا۔ مسلمانوں کا تعجب اس سبب سے تھاکہ مشرکوں نے سجدہ کیا اور مشرک دینی حبکہ مطمل تھے۔ ان کا باطل خیال یہ تھاکہ یہ جیلے حصنور علیہ السلام نے بھی پٹرسے ہیں، اُنھیں شیطان نے اس خیال پر تختر کر دیا تھا اور یہ باور کر ادیا تھاکہ حضور کیا واسلام نے جو سیدہ کیا ہے تو وہ تھادسے ہی معبودوں کی تعظیم کے بیے کیا ہے۔ یہ کلمات باطلہ خوب نظر بوٹے حتی کہ شیطانی قو تول کے سیب حیشہ تک ان کی صدائے بازگشن سی گئی ۔ حض عثمان بن مظعون محضرت عبداللّٰہ بن مسعوداور دوسر سے حضرات نے جب بیٹ ناکہ لوگ مضرت عثمان بن مظعون محضرت عبداللّٰہ بن مسعوداور دوسر سے حضرات نے جب بیٹ ناکہ لوگ مسلان ہوگئے (مشرکول کے سیدسے کے پیرو پیگن شرے کا یہ تا ترتحا) اور اُفھوں نے حضورا قدیم کی رفاقت اختیاد کر لی ہے، اور ان حیث مہاجم بن کو ولید بن مفرہ تک کے مخصوص انداز کے سیدسے کا مہرات وجلدی سے واپس لوسٹے اور خوشی کے ماریت حضورا قدیم کے باس آگر اللّٰہ تعالیٰ کے نام کا نوہ بندگیا ۔

اُدھر شام کو حضرت جیریل امین کی اُمد ہوئی نوالٹار تعالیٰ کے بنی نے شکایرے کی۔ اُتھوں نے جید معلوم کیے تو حضورا قدس علیہ الصلاۃ والمسلام نے بہتلا تے ایکن جبریل نے ان سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ بین ان کلمات سے الٹار تعالیٰ کی بناہ چاہتا ہوں ، اُتھیں میرسے دب نے نہیں اُتا داور نہیں میرسے دب نے نہیں اُتا داور نہ تیرسے دب نے نہیں اُتا داور نہ تیرسے دب نے نہیں اُتا داور نہیں میرسے دب میں کا حکم ویا ۔

حضور اقدس علیه الصلاة والسلام کای معامله ان کے یہے بھی وجہ اصطراب و پرلیٹانی تھا، انفول نے اس پرلیٹانی کا بھر سے آب سے فرکرکیا کہ بیر توگویا شیطان کے بھی رہے بیں آنے والی افتول نے اس پرلیٹانی کا بھری شیطان سے بھری آنے والی بات ہوئے کیا کہ ایسا ممکن بات ہے، تواس پرالفٹر تعالی نے پوری قوست سے شیطانی الفاظ کی تردید کی اور واضح کیا کہ ایسا ممکن مہیں، اللہ تعالی کے بیری ان باتوں سے ماورا ہوتے بیں سے مورہ جج کی آیات اسی سے میں نازل ہوئی ۔

وَمَا أَنْ سَلْنَامِنْ قَبُلِكُ مِنْ مُنْ مُنُولِ وَ لَا بَي ّ إِلَّا إِذَا تَهُنَّى اَلْقَى النَّيطِ فَى النَّيطِ فَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مُنْ اللَّهُ عَلِيهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مُنْ عَلِيهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ لِللَّهِ مِنْ قُلُولِهِ مُرَمِّمُ مَنْ وَالْقَاسِيمَةِ مَلَيْهُ لَا يَجْعَلُ مَا لَكُولُهُ مِنْ النَّيْطِلِي وَتَنَدُّ لِللَّهِ مِنْ فِي قُلُولِهِ مُرَمِّمُ مَنْ وَالْقَاسِيمَةِ مَلَيْهُ لَا يَكُولُهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّ

اورجورسول بھیجاہم نے کچھے سے پہلے یا بنی ، سوجب سکا (وہ) خیال با ندھنے (تو) منبطان ندھان کا ملایا ہوا ۔ پھر پکی محر دبتا منبطان نے ملادیا اُس کے خیال میں ، پھر النڈ تعالیٰ مٹنا دیتا ہے سنبطان کا ملایا ہوا ۔ پھر پکی محر دبتا ہے اپنی بایس، اور النڈ تعالیٰ سبب خبر دکھتا ہے ، حکمتوں والا ہسے مائس واستطے کہ جو بچھ

شیطان نے ملایا اُس سے جانچے اُن کوکہ جن کے دل میں روگ بیں اور بن کے دل مخت اُن اور کا اُن کے دل مخت اُن اور کا کا اُن کی کہ کا در جا پالیے ۔ گنہ کار مخالفت میں بہت دور جا پالیے ۔

مهد و المرتعالي في منته المرتبط في المنتبط في المراديا تومشرك المراديا المرديا تومشرك المراديا المراديا المراديا المرادية المرتبط المرادية المرتبط المربيا ال

جب عثمان نے یہ دیکھا کہ الند تعالی کے رسول تومسلسل مبتلاتے محن و رہنج ہیں اور مسلال جب عثمان نے یہ دیکھا کہ الند تعالی کے رسول تومسلسل مبتلات محن و رہنج ہیں اور اسے آگ کے انسکاروں پر لظایا جارہا ہے اور اسے آگ کے انسکاروں پر لظایا جارہا ہو گئے اور اُنھوں نے اس حال میں ہے کہ مجھے سے تعرض نہیں کیا جاتا تو وہ اس پناہ سے بے نیاز ہو گئے اور اُنھوں نے عافیت کے مقابلے میں تعلیف کو پ ند کر لیا ۔

افصوں نے کہا تعجب ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے معاہد ہیں، اس کی ذمہ داری ہیں ہیں اور دسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہیں ہیں (یعنی مسلمان ہو گئے) وہ توخون و دہست میں زندگی گزاریں اور شذا کرو تکا لیھٹ بیں مبتلا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ وہ دلیہ کے پاس کئے اور اس سے کہ چچا، آپ نے بیری حفاظت کا وعدہ لیا اس کوخوب نبھایا۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفار کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفار کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفار کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ میں اظہار کر دیں ۔ ولید نے کہا :

براسے بی بے سے میری ذمہ داری کے دوران تخصے کسی تے ستایا ہو ، بُرا بھلاکماہوا بھتیجے ، ممکن ہے میری ذمہ داری کے دوران تخصے کسی تے ستایا ہو ، بُرا بھلاکماہوا تو اس وجرسے تم میں دل برداستی آئی ہو ، مجھے بتلاؤ تاکہ میں اسے منع کر دوں اوراس کے مقابلے میں تھا رسے کام آؤل ۔

أنضوں نے کہا ، النّد تعالیٰ کی قسم ایسی بات نہیں ، مجھ سے کسی نے تعرض کھی نہیں گیا.

وید نے سمجھ یہ اور اس نے تحسوس کر لبا کریر تو ہمی چا ہتا ہے کہ میں اس سے ہرائت کا اعلان کردوں تو وہ مسجد کی طرت گئے ، وہاں فریش کی دصمال چو کو می موجود تھتی ، اور لبید ن ربیعہ اضعار پر شھ رہے تھے۔ ولید بن مفیرہ عثمان کا ہا تھ پکر شسے قریش کے پاس آٹے اور کہا کہ اس نے مجھ پر ملب ہا یہ اس کے اور کہا کہ اس نے مجھ پر غلبہ پالیا ہے اور مجھے اس باست کا قائل کر لیا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری سے برائت کردوں ، یس می گواہی دیتا ہوں کہ میں اس سے بری الذمہ موں ۔

پھر دونوں وہاں بیٹھ گئے، بیبد برابر ستعربر المد رہے تھے، اُنھوں نے پرطوعا۔ اَلاکُلُ شَیْمِ صاحد الله باطل

یعنی النزتعالی کے سواجی کچھ ہے فلط ہے (مرا دمعبودان باطلہ تھے) عثمان نے یہ مصرعہ ٹس کر کہا کہ آپ نے بالکل سپے کہا ۔ لبید نے شعر اس طرح پورا کیا کہ :

> و کل نعیب مرلاححالتر ذائل ہر نعمت بلاشک زائل ہونے والی ہے ۔

توعثمان نے کہا کہ ہے جھوٹ ہے ، لوگ جیب رہسے اور مطلق مذجان سکے کہ اس کلمہ سے اور مطلق مذجان سکے کہ اس کلمہ سے ان کی مُراد کیا ہے ، اُنھوں نے بار دگر دہرایا اور اسی کا ارشاد فر مایا ، بھر بجب اس نے وہ مشعر دہرایا تو اُنھوں نے اسی طرح کا بواب دیا اور فر مایا توسنے ایک بار سے کہا ، ایک بار جھوبط بب تو ہر چیز کے فن ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ سے ہے اور ہر فعت کے زائل ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ۔ جنت کی نعمتیں زائل نہوں گی ۔ اس پر جھا گھا ہوگیا ، ایک قرایشی نے ان کی ان کے میر تھی طرر مرید کی ا ، وہ ضائع ہوگئی ۔

ولید بن مغیرہ اور اس کے رفقا نے کہا کہ ٹوایک ایسے ذمتے بیں تھاجس کے بب تیرے قریب کوئی ندا سکت ، اُس سے نکل کر اب توحس سے طلا توغنی ہوگیا ۔ یہ کدر کروہ نام اوہنس پڑے ۔

حضرت عثمان نے فرمایا واقعہ یہ سے کہ میں تم میں سے ملاوہ فقر تصاریعنی بنیادی طور پر محتاج و بے کس ) اور میری آنکھ حس کا برحشر ہوا ، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا بھی

فقر بوگا (که اسے اس کاخیازه بھگتنا ہوگا) میرسے بیے اسی کا اسوه وطر لیقہ ہے بوتم بن سے رقر بیش میں اپنی رقر بیش میں میں میں مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے۔ ولید نے کہا تم چا ہو تو میں بھر تھیں اپنی ذمرداری میں اے سکتا ہوں مصرت عثمان نے فرایا ، تری ذمرداری کی مجھے مطلق حاجت و ضرورت نہیں ۔

### حبشه كيطرف دوسري بجرت

حضرت عروه رحمه التدتعالى محضرت جعفر اوران كاجماب عليهم الرهنوان كصحبشه كاطرن جلنے اور ان سب حضرات کو عبشہ سے والیس لانے والے قریشی و فد کے متعلق فرملنے ہیں -قريش نية تماره بن الوليد بن المفره الخزوي اورغمرو بن العاص السهيبي كوان حضرات كو والس لاف كے يسے بھيجا اور آنھيں يا بندكيا كرجلدى سے سفر كربن اور ملك حيشه بخائى كے ياس پهنچیں، سوان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ نجائشی کے پاس پہنچیں، سوان دونول نے ایسا ہی کیا۔ وہ سنجاستی کے پاس پینچے اور اس سے کہا کہ وہ شخص حبس کے یہ لوگ نام لیوا ہیں، اس نے مارس معالترس مين فساد" والا 1 اب اس كے وارى يهال الر تيرسے دين كامعاملر بكارنا چاہتے ہیں اور تیری حکومت کی خرابی کا باعث بنناچلہتے ہیں۔ ہم آپ کے خرخواہ ہیں،آپ کاہم پر مخلصان حق سے اہمارے تاجرآب کے ملک میں آتے ہیں اور امن سے کام کرتے ہیں۔ ہیں ہماری قوم نے اسی حق کی غرض سے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو بتلادیں کہ بیشخص اور اس کے رفقا آپ كے يمال بكار بيداكريں كے - اس تحق (يعنى رسول اكرم) كاحال يرسے كدوه ايسى باتيں كتا ب جو میسی س وه اور اس کے رفقا اس باست کونہیں ما شنے کہ عیسی بن مریم علیهماالسلاً معبود والله بي - اُنفول ف اكب ك باس آق بوت دربارى سيره بمي ننيل كيا، اس ك انھیں ہمارے مبرد کردیں ہم ان سے خود نرط لیں گے ۔

عضرت بعفراین دفعاسیست درباری آئے۔ انھوں نے ایسے ہی کیا کہ سجدہ نہیں کیا۔ قریشی وفاری و بال موجود تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دوشخص ان سے پہلے وہاں موجود ہی توصف اور جراً ت سے اذن باریابی چاہا۔ بادشاہ نے یہ موجود ہیں توصفرت جعفرنے بیسے وصلے اور جراً ت سے اذن باریابی چاہا۔ بادشاہ نے یہ

ادر اندرا ندرات کی اجازت دی ، داخل ہونے پر انفوں نے قریشی و قد کو موجود پایا ۔

باد شاہ نے پوچھا آواز کس نے دی تھی ہو حضرت بعض نے کسل جرائت سے کسا کہ میں تھا ، انو

باد شاہ نے ان الفاظ کے دہرانے کو کسا - حضرت بعض نے اس طرح السلام علیکم کساجی طرح سلمان

کھنے ہیں اکسی کے پاس جا بیٹی تو دروازے سے سلام کسر کم اجازت جا ہیں ) سجرہ مطلق نہیں کیا ۔

قریشی و فدر کے نمائن و و نے موقع جان کر کسا کہ جناب ہم نے تو آپ کو ابھی بتایا ہے کہ

پر ایسے لوگ ہیں کہ دربار کا احترام اغیبی نہیں آتا - نجاشی مسلم نوں کی طرف متوجہ ہوا اور لیوچھا کہ

توارے پاس کون آیا ہے ہو اس کا معاملہ اور حال کیا ہیں ۔ تم یمال میرے ملک میں کیوں

ہمانے جب کہ تم تاجر نہیں ہو تھارے بنی کون ہیں ، تمھارے حالات کیا ہیں ، تمھارے شہوں

سے آنے والے لوگ جس طرح مجھے سلام کرتے ہیں ، اس طرح تم نے کیوں نہیں کیا ، اور مجھے یہ بھی

بتلاؤ کہ عیسی بن مریم کے متعلق تم کیا کہتے ہو ، گو یا ایک ہی سانس میں اتف سوال کرڈالے ۔

حضرت جعفر بن ابی طائب ہو توم میں خطیب کی شان رکھتے تھے اُتھے اور کہا کہ ،

میری گفتگو تین حصول پر مشتمل ہے۔ اگر میں سے کوں تواب تصدیق کریں جموسے
برای گفتگو تین حصول پر مشتمل ہے۔ اگر میں سے کوں تواب تصدیق کریں جموسے
برای تواب تکذیب کریں۔ با دشاہ نے قریشی وقد کے ایک رکن سے بات کرنے کو کہا اور
در سے کو چپ رہنے کی تلقین کی ۔ اس پر عمر و بن العاص نے آگے بڑھ کر گفتگو کی ۔ بخائثی نے
حضرت جعفر سے کہا کہ آپ بات کریں ۔ حضرت جعفر نے فرنا با کہ میری گفتگو تین با تول پہشتمل
سے ، اس شخص سے پوھییں کہ :

، کیاہم غلام ہیں اور لینے آقاوی سے دور کر آئے ہیں کہ اب ہمارے آقا ہماری والیسی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہو ۔ مطالبہ کر رہے ہیں ہ ۔

نجائی نے پوچھا ، عمروا یہ غلام ہیں ؟ عرد نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ آزاد اور نشر لیف و ذمہ دار لوگ ہیں -مضرت جعفر نے پوچھا کہ ان سے پوچییں کہ ہم کسی کوناحق قتل کرکے آئے ہیں کہ یہ ہمیں مقتول کے خون کے سیسلے میں واپس سے جانا چاہتے ہیں ؟ بخائثی نے عمرد سے پوچھا کہ کیا اُنھوں نے ناحق خون بھایا ہے ؟ عرونے کہا کہ ان میں سے کسی کے ذمعے ایک قطرہ خون نہیں۔ حضرت بعورتے نیسرا سوال کیا کہ ان سے پوچھیں کہ ہم کسی کا مال چھیوں کر اُسے ہی کر اس کا فیصلہ مطلوب ہے ؟

بنیاشی را بھی سے متاثر ہوگیا اور) کہ اسے عمرو اگر ان کے ذیعے ڈھیروں کے حساب سے سوتا ہے تو وہ میرسے ذیعے ؟

عمرونے کہا کہ ڈھیر تو بطری یات ہے،کسی کے نستے برائے نام بھی کسی کا مالی مطالبرہیں۔ اس پر نجاشی نے پوچھا بھر تھارا ان سے کیا مطالبہ ہے ؟

عمرونے کہا کہ ہم اور بہ پہلے ایک ہی دین پمے تھے، ہما دامعاملہ مکیساں تھا، انھوں نے اس کو چھوٹر دیا جیب کہ ہم اس کولازم بکرطیسے ہوئے ہیں م

نجاشی نے پوچھاکہ وہ کیا چیز تھی جس پر تم چھے تھے۔ پھر تم نے اسے چھوڑ دیا اور دورسے دین کی پیردی کر لی ؟ اس پرحضرت بعضر رضی الٹر تعالیٰ عندنے فرمایا ۔

ہم پہلے جی طریق پر تھے وہ دین شیطان تھا ،ہم اللہ تعالی کا انکار کرتے اور تھروں
کے سلمنے جھکتے تھے۔ اب جی طریق پر ہیں وہ عزت و بزرگی ولم اے اللہ کا دین ہے۔ ہم آپ کو
بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف ایک دسول جیجا ،جیں طرح اُس نے ہم سے پہلے
لوگوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ وہ سچائی اور نیکی کا پیغام ہے کہ آیا ، بتوں کی عبادت سے
اس نے ہمیں دوکا ، ہم نے اس کی تصدیق کی ، اس پر ایمان لاٹے اور اس کی اُتباع و تابعدادی گئ
جب ہم نے ایسا کہ تو ہماری قوم ہماری دشمن ہوگئ ۔ اعفوں نے اس سیجے بنی کے قتل
کا قصد و ادادہ کیا اور ہمیں بھر بتوں کی عبادت کی طرف ہمادہ کہ تا چاہا ، بلکہ (ورسے ایسا کر قا
چاہا ۔ پس ہم اینا دین اور اپنی جان بچاکہ یہاں آگئے اور وہاں سے چلے آئے ۔ اگر ہماری قرام
کے یولگ صحیح طریق سے دہسنے کا اقرار کریں توہم بھی تیار ہیں ۔ تویہ ہے ہما رسے دین کی

جمال تک سلام کا تعلق سے ، ہم نے آپ کو اس طرح سلام کیا ہو ہمارے دسول صلااللہ تعالی علیہ وسلم کا سکھلایا ہول سے اور حس طرح ہم ایک دو سرے کو سلام مرتبے ہیں۔ ہمیں دسول

وم في تلايا ب كيرال في المرابع المرابع الموام المرابع ره يما سيده ، تربيم الله تعالى كا بيناه جما المنتي بل كل كا فالم المنتي يعني كا عن عن عن عن عن اور آب راس كريد براير خال كريل أي المدين الميسلى عليه السلوم كما تعلق الدي ويسكر المديع الله في والفح زاداكيسى بناريم عليهما المنطاخ رمع ل بين الرياض عرب المراح المن يستنظم المسلك مربع المسادسول ر ساب برياس باك مان اوس باكف قبطرت خاترى بني المسين عند منا يوكنوادى عنى مدوالله تعالى كورح الداين كالمريان يج المتلاقيالي المنصورات كري كورت القاليات المريدة المعالي المناسي سائد مل قري قري فانت سين ل اورير الويون مر المت في الله في المرابية وب خاتی ای ایس بین آوجفرت دین کاما تحد برکط کوانی این اید و کروارد او کروارد او کروارد او کروارد او کروارد او الاده بني يحديد الناسي في في الناسي المالية المنظمة المن المنظمة المن المناسقة المالي المالية المناسقة المالية مرجاددكراك الركو مندس فوالخطوالي سينوال المجين والمحادث والمخطوع المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا بادينا صف الدسي كهاكرتم بهاك طمن بولايد بوالم المند تعالى فيد كما تحصيل بهنان روكا البرتها المنجق مي ويمتر المعالى كالمتام كيا المتام كيا المراجع الراياده المحاييم فضف والإكرين يضيع أتصار السيني المرتاق الرائدي ومسلمانون في المري يعيض إ ين جغرت بعض المرابع من المحمد بالمنظمة بالمنظمة المرابع المحمد المرابع المعالمة المرابع المعالمة المعا كربيجان كيا اوركماكرة فرف بالكل يج كها اورتهاد بي ني في سير فرايا ، النزتعالي كي قسم تم بهت بجارك الله المن النال كالمام المحدود الله المراح المام المام المراح المر فَ لَا إِنْ الْمِلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خلالا تریشی عافدنے برامورنت مال دیکھی تو ان کے باعقہ یاؤل میں ہو گئے اور الطاب دونوں کے رديان علوب اورد مني بيدار وكي ، اس عداوية كاسب كيدايد الماكر بخاشي كياب آن الله بسي تبل إن كيد دريسان واسترين السي مابت بوكي عقى جودجر زياع بن كي بي اس وقت توهالات ك تحت الهول في ابن صلاط م ويا فا ، ليكن اب كي يطيم بيط أنو ما يت عود كرا أني - رو حس والتقصير كيدي وه أف يقط مرجب وه حل من موا توان كي وايسي اس مال من الوي كي ياسي العدادت ورغمتي الن كي وراسيان تقي م يواكر إلى معاطي من زيادتي عروين العاص كي عقي الس ين

اخوں نے عمارہ کے ساتھ مکرو تدبیر کا معاملہ کیا ۔ اس نے کہ اسے عمارہ إ توایک خوب الون اورمعزز فردسے، تو بخاشی کی پیدی کے پاس جا ،جب اس کاخاونداس کے پاس نہ ہو زاس باست بیست کرکہ وہ بخالتی کے پاس ہمار سے معاطبے کی سفارش کرسے اور ہماری ماد کرسے اوا ايسا ببوجك توستايدهم اس جماعت كوبلاك وبربا دكم تصريح فابل ببوجا بين اور بهادا مقصد عل ہوچائے۔عمارہ نے شناتو وہ مجاستی کی بیوی کے پاس جا پہنچا ،اس کے پاس بیگھ کر باست پیتال اِد حرعم و بن المعاص نے بخاستی کے پاس مخالفت کی اور کہا کہ آپ جانتے ہیں ، یس نے آپ کے معاطمے میں کسی قسم کی خیانت تنہیں کی اور میرا جورفیق سفر آپ نے دیکھا و ہ فحش کاری سے باز منيس تا ابهال السيموقع ملاوه اس ميں مبتلا ہوا، اب وه آپ كي ابليه كے پاس ہے۔ بخالي نے اپنی بیوی کے پاس ایلی عیجا تو و ہ سے بچ وہاں تھا۔ حب سخاشی نے یہ دیکھا تراس کر شمالا ملى جادوكراكياس كوسمندر مين غوطي دلوائع، جهال سي عِصروه وستى جانورول كرساقة كجود د باحتی که اس مے اہل قبیلہ سے وکر کیا گیا تواس کا بھائی سوار ہوا۔ وہ جب اسے لے روال اس نے بوری قوت سے بھالگناچا ہا حتی کہ اُتھوں نے اُسے با ندھ کر کشتی میں بھینک دیا اس ا تنامیں وہ مرکیا اور عمر و مکہ واپس آگیا - اللہ تعالیٰ نے اس کے رفیق سفر کو ہلا کے اردیا ادر مسلمانوں کی والیسی کی خواہش لے کم سجود و کسٹ تھے اس کا سروسامان نہ ہوتے دیا۔

بنوياشم اوربنوالمطاب كي شعب باشم ميل سار

عمروبن العاص عبشہ سے واپس ہوئے تواس کے دو سرے ساتھی وہیں ہلاک ہوجی ہے اور استفام میں مسلمانوں پر کافردان اور مسلمانوں کو دالیس لانے کا مقصد بھی حل نہ ہوا تو غضے اور انتقام میں مسلمانوں پر کافردان اور زیادہ سختی ستروع کردی - مسلمانوں کے مصاب ہے حدا تھا کو بہتیج گئے اور تکالیف کی انہا ہوگئی ۔ اوھ قریش نے جمع ہو کر ایسی تدبیر سوچنا شروع کی کہ حضورا قدس کو علایہ قتل کر دیا ہوائے ۔ اس صورت حال کو دیکھ کر اس وقت کے بنو ہا شم کے مردار الوطالب نے اپنے جمال کو دیکھ کر اس وقت کے بنو ہا شم کے مردار الوطالب نے اپنے بیائے کو اکھا کیا اور شعب بتی ہا شم میں سب کو بل لیا ، اس موقعے پر جہال مسلمال ایسے ایمان ویقیں اور تعلق کے سبب مصور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اکھے ہوگئے دہال

قبیلے کے دوگ بھی خا ندانی حمیت کے طور پر جمع ہو گئے ۔

تریش نے بیب دیکھا کہ حضوراکرم کی سیب قوم ایک جگہ جمع ہوگئی ہے اور انھوں نے حضور اقدیں کے تحفظ کا سامان فراہم کر دیا ہے اور تعلق کی وجہ سے مسلمان ہی تہیں کا فر بھی اکھھے ہوگئے ہیں تو قریش کے باتی قبائل نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اُٹھنا بیٹھا ، اختلاط و میل ماقات اور خرید و فرو خست کوئی نہ کرسے گا ، ان کے یہاں اُٹا جانا نہیں دکھے گا ، تا آں کہ یہل ماقات اور خرید و فرو خست کوئی نہ کرسے گا ، ان کے یہاں اُٹا جانا نہیں دکھے گا ، تا آں کہ یہل ملاقات اور خرید و فرو خست کوئی نہ کرسے گا ، ان کے یہاں اُٹا جانا نہیں دکھے گا ، تا آں کہ یہل معضور اقد میں کوقتل کے بیے ہمار سے میہر دنہ کردیں ۔

اس موقعے پر انھوں نے ایک دستاویز لکھی حی پرسب نے اپنے دستخط اور قهریں ٹیت کیں کر بنو ہاشم سے کہی صلح نہ ہوگی - ان کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی ، آسانی اور تعلق داری کا لی ظنہیں کیا جائے گاجیب تک کہ وہ رسول اکرم کوقتل کے بیے ان کے میرونہ کر دیں -

بنوہا شم اسی حالت بیں تین برس شعب بنی ہاشم میں مجبوس واسیر رہے۔ یہ دور تکلیف و مشقت کے لی ظریب کے استفاد بازار کے داستان پر بند تھے ، مکر معظمہ کے قریب قریب سے ان کے لیے کھاتے پینے کی استیبا کا حصول ممکن نہ تھا۔ نہ کسی قسم کی فریدو فروخت کریکئے تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس مائیکا مطل کی پالیسی سے یہ لوگ حضورا قدس کے قتل کرائے وہ ہوجا میں اور آپ کا خون بہانا ممکن ہوجائے۔

ابو طالب کا یہ حال تھا۔ کہ جب لوگ اپنے بستروں پرلیٹ جاتے تو وہ اپنے بستروں پرلیٹ جاتے تو وہ اپنے بیطوں میں سے یا جب تمام لوگ سو جاتے تو وہ اپنے بیطوں میں سے یا بھانجوں میں سے کسی کو لیے کر حضور کے بھانجوں میں سے کسی کو لیے کر حضور کے پاس اُتا اور آپ سے عرض کرتا کہ آپ اپنے بستر کے بہتر پر سو جائیں۔

بایر کامل کی دستاویر کاضا نع بوجانا جب بین سال ختم ہونے بھے تو بنو عبدِ مناف، بنوقصی

اور لیمن دور سے قبیلوں کے دل میں خیال آیا۔ اس تل رحی کی دور سے بیدا ہونے والی صورت حال پر اُنھوں نے نور کی کی دور سے بیدا ہونے والی صورت حال پر اُنھوں نے نور کیا اور ایک رات کو جمع ہو کر اُس معاہدے کو توڑنے اور ایک سالہ اور ایک تعالی نے دیک اس سے برات کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اُدھر اللّٰد تعالیٰ نے دیک کو مسلط کر دیا ، جس نے اُس کرد کو چاط لیا۔ یہ کربر کھے کی کو مسلط کر دیا ، جس نے اُس کرد کو چاط لیا۔ یہ کربر کھے کی مسلط کر دیا ، جس نے اُس کرد کو چاط لیا کے جو عهدو بھال کے جو عهدو بھال نے جو عهدو بھال نے دیک اُس میں اللّٰد تعالیٰ کے جو عهدو بھال نے زیادتی باتی رہ گئی ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اپنے رسول کو اطلاع دی کر اُس دیادتی باتی رہ گئی ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اپنے رسول کو اطلاع دی کر اُس دیادتی باتی رہ گئی ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اپنے رسول کو اطلاع دی کر اُس

ابوطالب نے کہا "ستادول کی قسم! اُس ( حضور) نے میرے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا ، اس لیے وہ بنو عبدالمطلّب کے کیے کے کھے لوگ سے کر مسجد حرام پہنچا ۔

مسیر حرام قریشیوں کی بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ اُتھوں نے بب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو نا پسندبدگی کا اظہار کیا اور خیال کیا یہ لوگ تکلیفوں سے تنگ آ کر نطبے ہیں اور حضور کو ہمارے سیرد کرنے آئے ہیں۔

ابر طالب نے ان سے بات کی ، تھارسے بارسے ہیں ایک عبیب بات ظاہر ہو چی ہے ۔ ہیں اُس کا ذکر تو نہیں کرنا۔ اُدِّ اِ اس دستاویز کے باس چلتے ہیں ، جس میں تھارسے عہد و بہان کھتے ہیں ، حس میں تھارسے عہد و بہان کھتے ہیں ۔ شاید کہ ہمارسے تھارسے درمیان صلح کی شکل بنجائے۔ ابو طالب نے اس انداز سے اس وجر سے گفتگو کی کہ کمیں اُفول نے نے بہلے اُس کو دیکھ نہ لیا ہو ۔ رشیطان نے جلدی سے کافروں کو حضورِ اقدس صلی اللّٰہ تعالی علیہ و سلم کی اُس بات سے آگاہ کردیا حضورِ اقدس صلی اللّٰہ تعالی علیہ و سلم کی اُس بات سے آگاہ کردیا

ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی) پس وہ اُس دستاویز کے پاس تھے۔ تھے۔ کرتے ہوئے آئے ۔ آب وہ اس کی شکایت نہیں کرتے تھے کہ رسول اکرم اُن کے سپرد نہیں کیے گئے۔

بر کال اُنھوں نے اس دستاوینہ کو اپنے سامنے دکھ یا ۔

ادر کہا کہ یہ پیز نخصارسے بیے آسان ہیں کہ تم اسے قبول کرلو

یا نوطے جاوا ایسے کام کی طرف ہو تمام لوگوں کو جمع کر دسے ۔

ہمارسے اور تخصارسے درمیان اس قطع رحمی کا سبب ایک شخص ہے،

جس کو تم نے اپنے بیے اور اپنے خاندان کے بیے خطرہ بنا لیا

ابوطالب نے کہا کہ بی تھارسے پاس آیا ہوں تاکہ تھیں ایک ایس کے اور تھارسے درمیان نصف ایس کے درمیان نصف نصف ہے۔

یہ دستاویز ہو تھارسے ہاتھوں میں ہسے ۔ اس کے متعلق میرسے بھیتیجے نے بیجے بنر دی اور اُس نے میرسے ساتھ کبھی مجھوط نہیں بولا ۔ سخیق اللّٰہ تعالیٰ نے ایک کیڑا اس پر مسلط کر دیا ، اور اس میں لکھے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ اماری میں سے باقی چھوڑ دیا۔ متھاری غداریوں اور ہم پر تمھارسے ظلم کو اس میں سے باقی چھوڑ دیا۔ پس اگر دہی بات ہے جو میرے بھیتیجے نے کی ہے تو اُس کی موافقت کرلو ۔ اللّٰہ کی قسم ہم اُنھیں تمھارسے بیرد کریں یہ کس نہیں تا وقتیکہ ہمارا آخری مرد مریز جائے ۔ اور اگر اُن کا کہنا غلط ہے تو ہم اُن کو تمھارسے سیرد کریں اور اگر اُن کا کہنا غلط ہے تو ہم اُن کو تمھارسے سیرد کریں کر دیتے ہیں ۔ پھر تمھاری مرضی تم اُنھیں قتل کرو یا زندہ چھوڑو۔ کروں نے کہا جو آپ کہہ دہے ہیں ہم اس فیصلے پر راضی ہیں ۔ کا فروں نے کہا جو آپ کہہ دہے ہیں ہم اس فیصلے پر راضی ہیں ۔

اس پر دہ دستاویز کھولی گئ تو کافروں نے محضور اقدی کو سے پہلے ہو بات محضور علی سے پہلے ہو بات محضور علیہ السلام نے فرمائی تھی ، وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوئی ۔ قریش علیہ السلام نے فرمائی تھی ، وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوئی ۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو کھنے لگے ۔ اسے ابوطالب یہ تو تمصارے بھتیج کا کھلا گھلا جادو ہے ۔ بھر کافروں کی سختیال اور ان کی وشمنیال حضور اکرم اور آپ کے صحابہ نظ کے خلاف اور بڑھوگئی اور وہ سے ۔ میں بھلے خلاف اور بڑھوگئی اور وہ سے اسی ہے خلاف اور بڑھوگئی اور وہ سے دھرمی پر قائم رہے ۔

ينو عبدالمطلب في كها كم جموط اور جادوكي سم يرتممت س تو تھارا الینے متعلق کیا خیال سے ، ہماری قطع رحمی پر تم اکھے ہو گئے ہو، یہ حرکت جانت اور جادو کے زیادہ قریب ہے۔ اكر تم لوگ اس كذب اورجادد پر الحظے نه بوتے تو يه وستايز اس طرح نہ شتی ۔ وہ تھارے قنضے میں ہے۔ ہمارے قنضے میں منہیں ۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے نقطر نظر سے مٹا دیا اور جو بقادت و سرکشی متى ، اس كو الله نے چھوٹ دیا - كيا جادوگر سم ہيں يا تم ہو ؟ یہ سن کر قریش بہت بڑمتدہ ہوئے - کھے لوگوں کے کہا: ان ين ايك الوالبخترى مختاجس كا تام العاص بن مشام بن الحادث بن عبدالعزی بن قصی ہے ، اور ایک مطعم بن عزی اور ایک ہشام ابن عمرو اور بنو عامر بن لوی کے ایکائی تھے۔ وہ دستادیز ال بی کے پاس متی - ان کے علاوہ زہر کین امیر ، رفعہ بن الاسود ین عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ، قریش کے ایسے لوگ تھے ، جن کے گھروں بیں بنو باشم کی عورتیں تھیں -یہ سب کنے لگے کرجو کچھ ہوا اس یم انھیں ندامت ہے۔ اس کیے

ہم اس وستاویز سے بیزادی کا اعلان کرتے ہیں - ایوجھل نے غصے بیں کہا یہ ایسا فیصلہ سے جس کے لیے ایک سازش کی گئی سے -

حضوراكرم صلى الله عليه وستم كالبنے أب كو مختلف قبائل كے پاس بيش كرنا

حضرت عوده بن زبیر فرماتے بین کہ عیب السّٰد تعالیٰ نے فریش کے اُس مکارانہ اورظالمان مقالا کو برباد کر دیا تو السّٰد تعالیٰ کے نبی اپنے رفقا کے ساتھ جات نوٹے سے جذبے کے ساتھ لوگوں میں گھی مل گئے۔ ان سالوں میں حضورا قدس صلی السّٰد تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے قبائل کے باس بر مرسم میں تشریف ہے جاتے۔ ہر شریف آدمی سے بات بیست فرماتے ۔ آپ ان سے فرماتے کہ میرا اور کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو تھکا نہ وسے دیں اور قریش کے ظلم و استبداد کے مقابلے میں ابنی اخلاقی و انسانی ذمرداریاں پوری کریں ۔

آپ فرمدتے کہ فی الوقت مجھے کسی سے کسی طرح کی ناب خدید گی نہیں، ہوشخص ممیری دعوت کو پند کرتا ہے وہ اسے قبول کر لیے اور جسے پیند نہیں ، میرااس پر زور نہیں رہیں چاہتا ہوں کہ تم میر سے قتل کا ارادہ کرنے والوں کے مقلبلے رکا وسط بن جاؤ ۔ تم ایسا کرو گے توجن سکون کے ساتھ واپنے رہ کا اور بھیرالٹر تعالی میر سے اور میرسے دفقا کے لیے ابنی طون سے جو فیصلہ چاہیں گے فرائیں گئے وائیں گئے واسر تاکہ کسی قبیلے کو اس کی توفیق نہوئی اور اُن قبائل میں سے کوئی بھی اس طوف نہ آیا بلکہ وہ کہنے لگے کہ جناب ہوشخص جس قوم سے اور اُن قبائل میں سے کوئی بھی اس طوف نہ آیا بلکہ وہ کہنے لگے کہ جناب ہوشخص جس قوم سے تعلق رکھتا ہے ، اس کی قوم اسے ذیا دہ خوب جانتی ہے ۔ آپ نے ایسا بھی کوئی دیکھا کوئا ویکھا کوئا کا گھا کہ ہونا دیا ہوں۔ کہ دیا ہے کوئی دیکھا کوئا کوئا کے کہ بیان تا ہوں کہ دیا ہے کوئی دیکھا کوئا کوئا کا شکار ہو۔

یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکت کا خزانہ انصار کے بلے جمع کر رکھا تھا ۔ (اسخریہ اُن کے مقدر میں آما)

Secretary of the Secretary

بنى مكرم على الصلاة والسلام كاسفرطا

ابرطالب کے مرف سے قریش کی زیادتیاں ادر بط مھ گئیں تو حضوراقدس نے قبیار تھیف کا رخ کی، اس اُمیدسے کہ وہ آپ کو عضائا ہدیں گئے اور اس کار خیر بیں دست وبادو بنیں گے۔

تین افراد کا آپ نے فیصلہ کیا جو آپس میں بھائی تھے بعنی عبدیا بیل بن عمرو، جبیب بن عمر داور مسعود بن عمرو ۔ آپ ان کے پاس گئے ۔ مصائب اور پر ایشا بنوں سے اُنھیں اُکاہ کیا اور قریش کی زیاد تیوں کا ذکر کیا ۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر کچھے ہی اللّٰہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہو ہے تو میں کو بیر دسے چوا کر لاؤں گا ۔ دو سرسے نے کہا اس مجلس کے بعد میں تیرے ساتھ ذرا بھر گفتگو نہ کروں گا ۔ اگر تو واقعی رسول ہے تو توحق و سرافن کے اعتبار سے اس سے کہیں بلند تر سے کہ میں تیر سے ساتھ بات جیت کروں ۔ تیسر سے نے کہا الله تعالیٰ اس بین بین تر سے ساتھ بات جیت کروں ۔ تیسر سے نے کہا کیا الله تعالیٰ اس بین سے عاجز تھا کہ تیر سے بینے کسی کو رسول بنا کر جھیجتا ۔

اً نصوں نے ہ بات بنو تقیف بی پھیلادی ، لوگ اکتھے ہوگئے اور ایسے تھ تھ کرنے لئے اور دراستے میں صف درصف ہو کر بیٹھ سکتے ۔ اپنے ہا نصوں میں بیھر جمع کر لیے ۔ اَپ قدم اُٹھا تنے اور دراستے میں صف درصف ہو کر بیٹھ سکتے ۔ اپنی کو بیٹھر مار سے ۔ برابر اَپ کے ساتھ استہزا اور مسیح کا معاملہ وہ کر د ہے تھے ۔ اَپ ان کی صفوں سے جب تکل اُسٹے تو قدموں سے خون اور مسیح بی تکل اُسٹے تو قدموں سے خون بسر دیا تھا ، اس وقت اُپ نے انگوروں کے ایک باغ کا قصد کیا ۔ انگوروں کی ایک بیل کے سابر میں اُکر بیٹھ سے گئے ، اَپ سے نے می ذدہ تھے اور زخموں سے چور ۔ اَپ کے لاہوں سے بیار مرخون بہر دیا تھا ۔

باغ میں عتیہ بن رہیں اور سٹیمیر بن رہیں ہفتے۔ ان کو آئی نے دہکھا تو دہاں آنا پہند منہ ہواکہوں کہ دہ النّد تعالی اور اس کے رسول کے دشمن تھے ، اور اس پیفام کے بھی جوآپ کے کہ اَسٹے تھے ۔ پہر حال اُفھوں نے اپنے نو کرکے ذریعے الگوروں کا خوشہ بھیجا ۔ دہ فی الحقیقت نینوی کے علاقے کا عیسائی تھا ۔ اُس نے آکر انگور خدم ت اِقدس میں پیش کیے آپ نے النّد تعالیٰ کا نام لے کر کھانے سٹروع کیے تو اس ٹوکر کو جس کا نام "عدر س تھا، تعجبہ الحالی آپ نے اس سے پوچھا ، عدرس تم کہاں کے سہنے والے ہو ؟ اُس نے کہا بنوی کا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شہر کے افراد میں ایک مرد صالح یونس بن متی تھے ؟ عدرس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یونس بن متی کون تھے ؟

اس پر دسول اکرم صلی الترتعالی علینه وعلی اکه واصحابه وسلم نے لیسے حضرت پونس کے متعلق بتلایا یعضد راقدس کسی ایسے شخص کی تخیر کاسوچ بھی نرسکتے تھے جواللہ تعالی کا نمائندہ وسول ، بنی ہو پیکا ہے ۔ اس نے مزید حضرت پونس کے حالات پوچھے ؟ توحضو راقدس نے وجی کے متعلقہ حضے اسے بتلائے ۔ وہ آپ کے حضور جھک گیا ، آپ کے قدموں کو بوسم دینے وکی کے متعلقہ حضے اسے بتلائے ۔ وہ آپ کے حضور جھک گیا ، آپ کے قدموں کو بوسم دینے ملائم کی کیفیت دیکھی توسکتے میں اگئے ۔

جیب وہ والیس آیا تو اُنھوں نے پوچھا کچھے کیا ہوا کہ تو ان کے سامنے جھا اوران کے قدم چھوٹے ، جیب کہ تونے ہم میں سے کسی کے ساتھ کبھی پرسلوک بنیں کیا ۔ اس نے کہا کہ پرالیسام دصالح ہے جیس نے ہماری طرف مبعوث ہونے والے بنی حضرت یونس بن متی کے حالات سے واقف و آگاہ کیا اور مجھے خبر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ۔اس پروہ دونوں بنس بڑھے دونوں بنس بڑھے کہ برشخص دصو کے بازے سے المعاذ اللہ تعالیٰ کہ درسول مکر معظمہ نصابی معاملے میں فتنے میں مبتالا نہ کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے درسول مکر معظمہ والیس تنظریف لائے۔

## مديث اسرااومعراح كاذكر

حضرت وه من زبیر رضی الله تعالی عنها کے حوالے سے یهال فاصل مرتب نے سندکا ذکر کرکے حالیتے میں توجہ دلادی کہ تفصیلات کے سیسے میں امام بہتی کی دلا کل النبوۃ ج:۲ میں ۱۰ دیکھیں ینبزاس واقعے کی تفصیلات کے خمن میں این ہشام ج:۱، ص ۱۹۳۹، المسلم کتاب الایمان ص ۱۹۳۱، میں ۱ میں ۱۹۳۱، المسلم کتاب الایمان ص ۱۹۳۱، میں دی ۔ میں او غیرہ دیکھیں ۔ واقعے کی شہرت کے پیش نظر انتھوں نے یہاں تفصیل نہیں دی ۔

# عقبه اولى وثانيه

حضرت عوده بن زبر رضی الله تعالی عنها فر ماننے ہیں کہ موسم جے کے موقعے پر بنی مالک بن نجار کے کچھے حضرات (جو آئندہ چل کرانصاد کہ لائے) حاصر ہوئے - ان میں بیر حضرات شامل تھے -باد کے کچھے حضرات (جو آئندہ چل کرانصاد کہ لائے) حاصر ہوئے - ان میں بیر حضرات شامل تھے ۔ ا: معاذبن عفراء

بنوزریق کے بہ حضرات تھے۔ سور رافع بن مالک میں: ذکوان بن عبدقیس

ينوغنم بن عوف كي وحفرات تقص ان كي تام بي -

٥؛ عباده بن الصامت ٢: الوعبد الرحل بن تعليم

بنوعبدالاشهل میں سے د: ابوالمیشم بن التیصان ادر بنوعمرو بن عوف میں سے د: عولیر بن ساعدہ شامل تھے۔

ان حفرات کے پاس خودرسول محرم تشریف لائے، اپنی نبوت ورسالت کی خرسے انحفیں سرفراز فرمایا ، اللہ تعالی نے آپ کوجی شرف و مجد سے نواز اسے اسے مطلع کیا اور انحفیں سرفران بیاھ کرسنایا ۔

ان مطرات نے سنا تو اُکھیں ایقیں واطینان صاصل ہوا ، اور مدینہ میں اہل کتاب سے ایک تذکرہ اور دعوت کے متعلق جو کھے ان مطرات نے سن دکھا تھا ، اسے معلوم کرکے تعدیق کی اور ایمان لائے ۔ اس طرح ان مطرات کا اس عظمت سے مشرف ہونا ایک فہر کا سبب تھا۔

ان مطرات نے مضورا قدیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اول فہ فردے کے درمیان خونی نزاعات ہیں ۔ ہم اس چیز کو بہدت محبوب دکھتے ہیں جس کی اللہ تعالی نے ایک کو درمیان نونی نزاعات ہیں ۔ ہم اس چیز کو بہدت محبوب دکھتے ہیں جس کی اللہ تعالی نے ایک کو درمیان کی ، ہم اللہ تعالی اور آپ کے بیے ہم طرح کی کو مشتری کرنے پر تیار ہیں، ہو ہم دیکھ دسے ہیں۔ اس کے معلمے میں ہم مشورہ کریں گے ، فی الوقت آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے انتظار فرمایٹی ہم اپنی قوم کی طوف واپس جا کر اُخھیں آپ کے حالیات سے باخر کریں گے ۔

ادر انھیں الند تعالی اور اس سے رسول کی طوف دعوت دیں گے، کیا عجب کہ الند تعالیٰ ہار سے درمیان مصالحت کی شکل پیدا فراد سے اور ہما را معاملہ مجتبع ہوجائے۔ اب توہم برتسمتی سے ایک دوسرسے سے بدت دور بیں اور بغض وحسد کا شکار راگر آپ ہم سے بیش قدی فرہا بیل اور ہم آپ ہم آپ ہم آپ میں رضا مند نہ ہوسکیں تو ہم آپ کے رابے جماعت کا فرض ادانہ کر سکیں گے تاہم ہم آپ سے ہنے والے سال کے موسم جے میں طبنے کا وعدہ کرتے ہیں۔

يس انھوں نے جو كها ، الله تعالى كے دسول نے اس كو يب مدفر مايا اور وہ لوگ والي يطل گئے ، اور اپنی توم کومحفی طریق سے دعوت دینی شروع کردی - اللہ تعالی کے رسول اور جو کچھوہ لے كرتشريف لاست بين، اس سے باخر كرياكر وع كيا رقران بطيه كمانى قوم كودعوت دى بنتيجريد موا كرمشكل سے كوئى كھراليسا رہ گياجى ميں سے كوئى مركون فردمسلمان مذ ہوگيا ہو ريجراً تھوں نے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف بيغيام بهيجاكه اپني طرف سيد كسي صاحب كو بطور بيلغ والناد بيجين جو لوگوں كو كتاب الند كے ذريعے دعوت دسے كيوں كر لوگوں كى تا بعدارى اور مان جانے كى خاصی الميدسے - آپ نے حضرت مصعب بن عمير رضی التدتعالی عنه کو بھيجا ہو بنوعبدالدارك عزيز تھے، وہ بنوعنم كے علاقے من حضرت اسعد بن زرارہ رضى اللدتعالى عند كے كرمقيم بوسے ، أغفول في مخفى طريق سيد دعوت كاكام مشروع كيا - الى موقع پراسلام كاپيغام خوب بجبيلا، اس کے ماننے والے بہدت ہو گئے۔ لیکن وہ بہرحال ابھی تک دعوت کے کام میں ذرالحفی طلق كوا پنائے اوسے تھے ـ تاہم اب حضرت اسعدین زرارہ اور حضرت مصعب بن عمير رضي النّدتعالی عنها "بر مُرْق " يا اس كے قريب ايك جلكر تشريف لائے، ونال بيش كئے، انھول نے وہال كى آبادى كے ياس بيغام بينجا، لوگ آگئے توحضرت مصعب نے ان سے بات جيت كى اور سارا قصران كيسائف كهرب ايا - ال حضرات كي حالات كي فرسعد بن معاذ كوبوي وهسل موكر آستے، نیزه ان كے پاس تھا دہاں وہ كھوسے ہو گئے اور پوچھاكر آپ ہمارى آبادى مى كيول أسفى احب كرآب تن تنها ، الكيلے اور اجنبي بين ، مارسے مرور لوگوں كوآب سے وقوف بنارہے الى ،جب كروه آب كوا پنى طوت داپنے طريق كى طوت ) دعوت دينتے ہيں - اس تصفے كے بعد یں لینے اور تھ ارسے درمیان کسی قسم کے حق جوار اربطوس) کو نہیں دیکھتا۔

اس وقت تو يرمضرات واليس لوسط كي يكن بجر ميندون لعد السي جلكم التي رئيم مسلا بن معاذ كوخر بهوائي تو وه اس جلكم آسي ليكن الب بيسك كيد مقابلي بين الن كي دهم كي بالي فقي ربعب السعدين ذواره وضي الله تعالى عنه في الناس كي هو ترمي توكما ، اس خاله كي بيطي كان لي اسعدين ذواره وضي الله تعالى عنه في الناس بي معاد من بي الله تعالى عنه بي المين بي المين معاد من بي المين تو الله تعالى من الله تعالى عنه الله تعالى عنه بين به توصفرت مصعب بن عمير وضي الله تعالى عنه في الله تعالى الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى الله تعالى عنه في توسفون الله تعالى الله تعالى عنه في تعلى الله تعالى الله تعا

خُمَرُ ﴿ وَالْكِيلِ الْمُبِيْنِ ﴿ إِنَّا جَعَلَكُ فَنَ انَّاعَمُ بِيًّا لَّعَظَّكُمْ تُعْقِلُونَ ﴾ خُمرً ﴿ وَالْرَحْنُ فَ ١٠-٣)

قسم ہے اس واضح کتاب کی ، ہم نے رکھ اُس کو قرائ ع بی زبان کا تاکہ تم ہجھو۔
سعد بن معاذ نے کہا ، یں وہی بات سنتا ہوں جو سجھتا ہوں ، یہ کہ کروہ اپنی قوم کی طوف واپس لوٹ گئے ۔ اللہ تعالی نے ان کو ہدا بہت نو دسے دی لیکن فی الوقت اُنمھوں نے اسلام ظاہر مذی ، اپنی قوم کے باس آکر بنوع بدالا شہل کو اسلام کی طرف بلایا اور اپنے اسلام کو ظاہر مذی ، اپنی قوم کے باس آکر بنوع بدالا شہل کو اسلام کی طرف بلایا اور اپنے اسلام کو ظاہر کی ۔
سعدین معاذ نے کہا کسی چھوٹے ، بڑے ، مرد یا عور سے کو اس میں شک ہے تو اس سے بہتر پیز لاسے ہم دیا عور سے کو اس میں شک ہے تو اس سے بہتر پیز لاسے ہم اس کو قبول کر لیں گئے ۔ اللہ تعالی کی قسم وہ ایک ایسا بینام لائے ہی جب کے معلی معالم ہوجاتی ہیں ۔

سعدین معافی کے قبول اسلام اور اُن کی دعوت کے سبٹ ان کا قبیلہ بنو عبدالا جہلام سلان کا جدید تھا جس کا ہوگیا ، ہاں وہ لوگ جن کا ذکر منیں ہوا وہ فروم رہے ۔ اس طرح یہ انصار کا پہلا مجلہ تھا جس کا پروا خاندان مسلمان ہوگیا ۔ اب بنو سنجار نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے پہلان مسلمان ہوگیا ۔ اب بنو سنجار نے حضرت مصعب ، حضرت اسعد بن زرارہ پریختی کی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مصعب ، حضرت محد بن خافہ کے پہلان محال من اور اس کے پاس دہ کوست دین کا کام کرتے دہ ہلے اور اللہ تعالی ان کے فرائی منظم ہو گئے اور ان کے پاس دہ کوست دین کا کام کرتے دہ ہلے اور اللہ تعالی ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان کر تاری ۔ حتی کہ انصار کے گھرول بی برائی ہو کی ہوا ہوں کے اسلام قبول کر لیا ، اور چوم مر زحضرات نفے اُنھیں بھی توقیق کی ہوا ہے ۔ مسلمان ہوگئے ، اُنھوں نے اپنے بت تور فرالے ۔ مسلمان ہوگئے ، اُنھوں نے اپنے بت تور فرالے ۔

اب مسلمانوں کامعاملہ یہ تھاکہ وہ مدیبہ میں سب سے زیادہ باعزت تھے، ان کے معاملات کی صلاح ہوگئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی التّد تعالیٰ عنہ حضورا قدس صلی التّد تعالیٰ علیہ دعلی الله واصی بروسلم کی طرف والیس تشریف سے گئے۔ اُنھیس" المسقن ی "کے نام سے دِکارا جاتا تھا۔ وقرآن پطریف کے اعتباد سے مہدت بلندورجہ)

#### عقبه ثانيب

المنده سال سترانصاری حضرات زیادت بیت الدر کے بیے آئے۔ ان بین چالیس حضرات بوی عمر کے اور معز ذین بین سے تھے ، جب کہ تیس حضرات نوجوان ، ان میں سے جو بہدت چھو سٹنے تھے وہ بین ، عقبہ بن عامر ، ابوسسفود ، جابر بن عبداللدرضی الدرتعالی عنهم رسل قات کے وقت حضورا قدم کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب آپ کے چیا تھے ۔

حضورا قدس صلى الله تعالی علیه وسلم نبان سے گفتگو کی ، اس حقیقت سے آنھیں آگاہ کیا جس کے بیداللہ تعالی نے آپ کو مختص فر مایا ہے ، یعنی نبوت و بزرگی ۔ اور آنھیں اسلام کی دعوت دی ۔ یہ بیت اس بات کی تھی کہ وہ آپ کے معاملے ہیں پوری دی ۔ یہ بیت اس بات کی تھی کہ وہ آپ کے معاملے ہیں پوری حفاظات و حصار کا کام کریں گئے ہے جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کے معاملے ہیں کرستے ہیں ۔ انھوں نے دعوت حق قبول کی اور اس کی تصدیق کی ، اور کھنے گئے کہ اپنے در اپنی ذات کے لیے بویر شرط لگا تا ہوں کہ تم اس کے معاملے ہیں کر شریک کہ تا ہوں کہ تم اس کے مساحل کی تا اور اس کی عبادت کر تا اور اپنے بیا ہوں کہ تم اس کے مساحل کو مشرک کے درگار اور اس کی عبادت کر تا اور اپنے بیا ہے ہو ہو سے بیت میں طرح درگار اور آرا ہوں کہ تم اس کے مساحل کے دریا ور مالوں کے بیت ہو سے بیت ہو ۔ تم اس کے طرح دردگار اور آرا ہوں کہ تم اس کے بیت بیت ہو ۔ تم اس کی عبادت کر تا اور الی اور مالوں کے لیے بیشتے ہو ۔

جب اُنھوں نے فوشی سے اس سرط کو قبول کر لیا توجناب عباس نے ان سے سرط سگائی اور حضورا قدس کے لیے ان سے بخت عہدو پہان کیے اور رسول اکرم صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دربیان کے معاملات کی اہمیت کی طرف نوجہ دلائی ۔

مضرت عروه فرمانے بی کہ عقبہ کے دن رسول اکرم صلی الندتعا کی علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیعت ابوا لہ نتیم بن الینهان نے کی اور کہا یا رسول الند! ہمارسے اور لوگوں سکے درمیان

منتلف قسم کے دوستی کے دستے ہیں ، ایسا منہ کو کہم ان سب سے دست برداد ہوجائی ادراپ علی ادراپ علی ادراپ علی ادراپ علی قوم کے پاس واپس تشریف لائٹی ، ہم تمام معاہدات دوستی کو قطع کر کے اپ کے بلے رط اپنیاں بھی لوط بن تو پھر ایسا ہو ۔ اس پر معضوراکرم صلی الدّد تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے ادر فرالا کہا ، مسلم سندی اور قصاص و بدر لیے مشترک ہوں گئے۔"۔

اس سے الو الهیتم خوش ہو گئے اور این قوم کے باس آگر کیا اسے میری قوم بروافعی اللہ تعالی کے دسول ہیں۔ میں اللہ تعالی کے نام کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سیھے ہیں۔ آج کے دن تو وہ اللہ تعالی سے مرم اور اس کے امن میں ہیں، ان کی قوم اور اعزہ ان کے ساختے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کے ساتھ تحصیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم ان نو فناک ان کے ساتھ تحصیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم ان نو فناک جنگ کے ساتھ تحصیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم ان نو فناک میں سے ساتھ تحصیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم ان فون اور اپنی اولاد کی تربانی والد کی تربانی اللہ کے ساتھ اپنے الوں اور اپنی اولاد کی تربانی کا سوچ سکتے ہو تو اُتھیں اپنی نربین پر تشریف لانے کی دعولت دو۔ وہ فی الحقیقت اللہ تعالی کا سوچ سکتے ہو تو اُتھیں اپنی نربین پر تشریف لانے کی دعولت دو۔ وہ فی الحقیقت اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے۔ سے رسول ہیں اور اگر تم ان کی پر لیشانی اور پہیائی کا خوت رکھتے ہو اور رسوائی کا اندلیشہ سے سے معتدرت الجھی سے معتدرت والدی المیان کی الدیان کو اس معتدرت الجھی سے معتدرت والوں اور الکر تم ان کی پر ایشانی اور ایسی کی المیان کی المیان کی سے معتدرت والدیان کی المی کی سے معتدرت والی کی سے معتدرت والی سے معتدرت والی کے دائے کے ان کی پر ایک کا می سے معتدرت والی کی سے معتدرت والی کی انداز کی انداز کی سے معتدرت والی کی میں میں کی انداز کی کو سے معتدرت والی کی کی کو سے معتدرت والی کی کو سے معتدرت والی کے معتدرت والی کی کو سے معتدرت والی کی کی کو سے معتدرت والی کی کو سے میں کی کی کو سے معتدرت والی کی کو سے میں کو سے معتدرت والی کی کو سے معتدرت والی کی کو سے معتدرت والی کی کو سے میں کی کو سے کو انسان کی کو سے کی کو سے کو انسان کی کو سے کو سے کو انسان کی کو سے کی کو انسان کی کو سے کو انسان کی کو انس

عبدالله نے کہا کہ ہم نے المتار تعالیٰ اور الله تعالیٰ کے دسول کی طرف سے اس حقیقت کو قبول کمرلیا ہے۔ ابوالہ پہنم ، اب تم ہمادے اور دسول اللہ کے در میمان مختل نہ ہو، بس ہم کو بعدے کر لینے دو ۔

الوالمية ني كماكريس مي كرون كا ، يصر تم كرنا-

کیاووں کو روند تنے بجیر سے لیکن اُتھیں کچھ تنظر نہ آیا تو مالیوس ہو کر ابس لوٹ گئے۔
بنوسالم کے عزیز العباس بن عبادہ بن نفلہ نے کہا یا رسول اللہ اس دارت و تسم
جس نے آپ کوعزت ویزرگی سے نوازا اگر جا ہیں تو ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ابل منی
ر تریش مکہ) کی ابھی خبر لے لیں اور ان پر ٹوٹ پرٹس بہ لیکن اللہ تعالیٰ کے بنی نے فرطیا اس کا
حکم واجازت دابھی انبیں دی گئی اور ان لوگوں کہ یہ صال نقاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پرمتفق تنے
ادر اپنی طون سے اُتھوں نے اللہ تعالیٰ کے دسول کی مددو نصرت کی جو نشرط کی تھی اسے اُتھوں
نے پودا کر دکھا با ۔ وہ اپنے گھروں کو اس حال میں پیلٹے کہ خظیم آلفہ اور ریشدہ ہرایت کا سرا بران اور این میل میں پیلٹے کہ خظیم آلفہ اور ریشدہ ہرایت کا سرا بران اور این میں اور این رحمت کی نصرت کرنے وہ اُل اور این گھرکو بجرت کا گئر بنادیا ۔

کے باسوں کو اسرم اور بنی رحمت کی نصرت کرنے وہ اُل اور اس گھرکو بجرت کا گئر بنادیا ۔

ذالا کے فضل اللہ بھی تیں میں یشیاع و اللہ ذھ الفضل العظیم ۔

عقبة اخيرى بين مامنرى دين والياتصار

حضرت عروه رصر الله تعالی نے ان خوش قسرت افراد کے نام گنا سے بین بخصول نے انسار میں سے دسول محرم نیلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی ۔

انصادکے بنوسلمہ بن تنہ ید بن جب میں سے حضرت البراد بن معرور بن صحر بن فنسا،
یہ نقیا بیں سے بیں اور بیسلے شخص بیں حبھول نے اپنے ایک تمالی مال کی وصیتت کی اورالٹلہ
تعالیٰ کے دسول مکرم نے اُنھیں اور زئت دسے دی ۔

٤٤ انصاد كى شاخ بنوحار شربن الحرث مي سے بهير بن السيم

۳: خابت بن اجدرغ الصاري

۷ : بایرین عبدالندین عمروین حرام بن کعیب بن نعیب بن سلمه انصاری -۵ : الحادث بن قیس بن مخلد، انصوں تے بدر کے معرکے بیں شہادت پائی ر انصار کی شاخ بنوزدیق ) شاخ بنوزدیق )

(0.200.0

١٠ زيدين لبيد (اتصار كي شاخ يتوبياضير)

٤؛ سعدین الربیع بن ابی زبیر بن مالک بن امرئ القیس بن تعلیسر بن کعیب بن الزرج . د انصار - بنوالحادث بن الخزرج )

٨ : زيرين رافع (انصار - بنومارشرين الحرث)

عروین غریبرین ثعلبت بین خنسان بن میدول بن غنم بن ازن (انصاد-بنومازن بن النجار)
 عقیسر بن عروین ثعلبت بن امیر بن عسیره ۱۰ن کی کنیست ابومسعود کلی (انصاد میوالحرث بن الخرر بن الخرور بن الغرور بن ال

ا : كعب بن مالك بن إلى القيس بن كعب بن سواده ( الصار - بنوسلمم)

اس بیعت میں سر حضرات سے زائد شامل تھے جیسا کہ پہلے گزراہے ، بیکن حفرت خود کودہ کے حوالے سے نام میں نقل موسے بی ۔ بعض دوسرے ارباب سرت نے کھے اور نام بھی ذکر کیے جی جیسے اُسید بن حضیر بن سماک بن عتیا ک سعد بن خیشم الانصاری ذکر کیے جی جیسے اُسید بن حضیر بن سماک بن عتیا ک ، سعد بن خیشم الانصاری رفاعہ بن المندر ، رضی اللہ تعالی عنهم ۔ (مزید تفصیل این مشام ج: ۱ ، ص: ۱۱ ، ص: ۱۱ ، ص: ۱۱ ، ص: ۱۱ ، می ، ۱۱ می میں ملاحظ فرایش )

صحابه کوام کی بجرت مدیت

کی تھیں دیکھ نہ نے ۔اگر ایسانہ ہوتا تو ہمیں تھیں واپس بلا نے کی مطلق ضرورت نہ تھی، ہم بھے تہری ماں کے معاملے بیں النّد تعالیٰ کاحکم یا د دلا تعیبی ۔ والدہ ان کے ساتھ بہت دہم وکم کا معاملہ کرتی تھی اور ان پر بہت وہر بان تھی ۔ عیباش اپنی والدہ کی محبت اور اس کی شفقت سے نوب واقف تھے ، اس کے باوجو دوہ ان سے مطمن نہ تھے اور ان کی یات ملہ نے کو تیار مذقعے۔ اس کے ساتھ آنے سے الکار کرویا اور کہا کہ الحرث بن ہشام ذہر داری لیں توہ ہ آنے کو تیار ہیں ، اس کے معاہدے اور دی پر یہ چلے تو اُنھول نے ان کو دھو کے سے قابو کر کے کہ تیار ہیں ، اس کے معاہدے اور ذمہ واری پر یہ چلے تو اُنھول نے ان کو دھو کے سے قابو کر کے بائدھ لیا۔ اس تکلیف وہ ماحول میں یہ فتح مگر تک رہے اور کسلسل قید میں زندگی گزاری ۔ اُدھر رسول اکرم صلی النڈ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ریائی اور معافلت کے پہلے برابر دعافر ملتے رہیں ۔

رسول التدصلي التارتعالى عليهروسلم كي مدينه كو بجرت

حضرت عوه رجم الندتعالى فرطت بي كردسول اكرم صلى الندتعالى عليه وسلم ج ك بعد ، 
ذوالج ك بقيدايام اور فح م وصفر ك بيين عقهر سرب تا آن كرمشركين قريش جمع بوت ادريه 
معلوم كرك كرمضور اقدى بهي جلت والع بين ، أعضول نے تدبير سوچنالتم وع كردى (كراپ بعان سك) 
اضي معلوم بوچكا تضاكر الندتعالی نے آپ سك يہ مديند منوره بين تقد كلانے كا ابتمام كرديا ہے اور 
وه جگر آپ ك يه مضبوط حصار كي شكل اختياد كريك سے دانصار كا اسلام قبول كرتا ، مكر ك 
معلانوں كا بجرت كر كے وہال جاتا سب ال ك علم ميں اچكا تضاء اس بيد اُخفوں نے سوچا 
كرآپ كو گرفت بين لياجا تي ، يحر يا تو تتل كرد سے جايش ، يا قبد مين والى د بيے جايش يا آپ كو 
روك لياجائے - الند تعالى نے ان ك كور و تدبير سے آپ كومطلع كرديا - اور فر مايا - 
دوك لياجائے - الند تعالى نے ان ك كور و تدبير سے آپ كومطلع كرديا - اور فر مايا -

وَإِذَٰ يَمْكُونِكُ اللَّهُ فِنَ كُفَلُ وَالِيُ تَبُتُونَ الْاَيْتُ الْاَيْفُ الْمُ الْوَيْفَ الْوَيْفَ الْوَيْفَ الْوَيْفَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ كُونِنَ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ كُونِنَ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ كُونِنَ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ادر جب فریب کرتے تھے کا فر کہ مجھ کو تید کر دیں یا مار ڈالیں یا سکال دیں اور وہ بھی داؤ کر تھے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی داؤ کر تا تھا ، اور اللہ کا داو سب

المرب

كي تعدق يوجها تواك في في الماكم في علم نهين -

امن پروه تجھ کے کہ آپ تو نکل گئے ، جناپخہ وہ سوار ہوکر آپ کی نلاش میں نکل کھڑے ہوں سوار ہوکر آپ کی نلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور نحت اور سب کو ایس اور نحت افر سب کو ایس اور نحت کے ایسے معقول انعام کا اعلان کر دیا اور نود چلتے چلاتے آپ کی تلاش کا حکم وسے دیا اور سب کے یہے ایک معقول انعام کا اعلان کر دیا اور نود چلتے چلاتے اس غاد پر آگئے ، جس میں حضرت رسولی اکرم اور الجو بکر صدیق اکبر مقیم تھے - بہ غاد کے اوپر چڑھ آٹے ، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آوازیں تک سنیں ، اس موقعے پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر ڈرگئے اور نوف و پر ایشانی آٹھیں لاحق ہوگئی (کر حضور اقدس کو یہ تکلیف نا ابو بکر صدیق اکبر ڈرگئے اور نوف و پر ایشانی آٹھیں لاحق ہوگئی (کر حضور اقدس کو یہ تکلیف نا پہنچا ہیں ) ان سے پہنچا ہیں ) اس وقت حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (اللہ تعالی کی طرف سے) ان سے کہا ، لا تھی آئی اللہ کہ مقدنا ۔ کہ ڈریسے نہیں یقین الند تعالی بھار سے ساتھ ہے اور آپ نے دُعافر مائی جس کے نتھے میں اللہ تعالی کی طرف سے" سکینت" ناز ل ہوئی ۔

عدى الله سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَعْنُودِ لَكُمْ تَوَوْهَا وَبِعَلَ كَلِمَةُ اللهٰ اللهُ عَنُودِ لَكُمْ تَوَوْهَا وَبِعَلَ كَلِمَةُ اللهٰ اللهُ عَنُودِ لَكُمْ تَوَوْهَا وَبِعَلَ كَلِمِهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

ادير بها ورالله تعالى زير وست مصحكت والا ب

بن فربيرو كو جميع اجو نهايت درجرامين ، مؤتمن اور اسلام كمها عتبار سينوپ انسان تھے - وہ بن ير بنوعبد بن عدى سے ايك صاحب كو الجرست بمرك أشف - ان كانام" ابن الابقط" تقا اور وہ فریش کے حلیف و معاہد تھے یعنی قریش کی شاخ بنوسهم کے جوبنوالعاص بن وائل کی ضمنی شاخ تھی۔ دہ ابھی دشمن کے کیمب میں تھے ،مشرک تھے، مقصدان سے داستے کی رہمان تھی۔ ان ایام میں اس نے ہماری دا زواری کا اہتمام کیا - حضرت عبدالتّدین ابی مکر رضی التُدتعالی عنهما بردوز ب یہ ہے۔ شام کے وقت غارمیں آگران تمام باتول کی خرد بیتے جومکہ میں ہوتیں اور عام بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بر دات بکریاں لاتنے تاکہ ان کا دو دھ لیہا جا سکے اور خرورت کے تحت ذیح بھبی کی جاسکیں۔ وہ صع سور سے جا کردوسرے لوگوں کے چروا ہول ہیں سامل ہوتے تاکہ ان کے متعلق کوئی معلوم م كرسكے - پھرجب ان كے معاطب بيں لوگوں كى آوازيں دھيمى بياگئيں اورمعلوم ہوگيا كر كے والے تھے ہار خاموش ہور بیط سے اس توعبدالرجمان بن ابی مکر اور عام بن فہیرہ دواُ ونظ ہے کرآ گئے۔ غاريس ان حضرات نے ٢ دن ٢ دات قيام فرطيا (مشهور دوايت تين دن تين دات كى سے) اس كے بعدر خست سفر یا ندصا - ان كے ساتھ عام بن فہيرہ بھى تھے جو فدمت، معاد ست اور مقابلے کے بیے ہمراہ تھے رحضرت ابی مکر رضی اللّٰد تعالیٰ عند نے اُنھیں اپنا ردیف بنایا اور لینے سجع بطمايا - عامر بن فهيره رضى التدتعالى عنه كيسواكوني اورسا تقصد تقا- بال وه صاحب تحص جنیبی" ابن الایقط" کهاچا تا تھا۔ ان کامفصار استے کی رہنمائی تھا۔ حضرت عودہ کے بقول یہ مفرات مکہ معظمہ کے زیریں دلستے سے سفر کہتے دہے۔ پھر عُسفان کی طرف نچلے ساحل کو اپنایا، پیرمعودت داستے برجل بھے معروف راستے بر" قدید " کے بعد آسے اورسفر مکمل کیا –

غزوة بدر

ابن الحضرى كے قتل كے بعد ٢ ما ٥ حضور اكرم صلى النّد تعالى عليه وسلم رُ كے رہے اس كے بعد الدر سفيان بن حرب قريش كے ايك فافلے كے ساتھ واليس لوٹے - ان كے ساتھ قريش كے ايك فافلے كے ساتھ واليس لوٹے - ان كے ساتھ قريش كے تمام قبائل كے سنزى سوار تھے اور ان ميں مخرمہ بن نوفل اعمرو بن العاص جيسے لوگ

خال نظر ۔ یہ شام میں بخارت کرنے گئے تھے اور ان کے ساتھ اہل مکہ کے نزائن تھے ۔ کہ اباتا ہے کہ یہ قافلہ ایک ہزار اونظوں پر مشتمل تھا ۔ جس قریش کے پاس ایک اوقیہ سے زیا دہ سونا تھا با چاندی ، وہ اس مجارتی قافلے میں مشامل کردی تھی البتہ توبیط یہ بن عبد العزی نے شمولیت نہ کی تھی ، اس لیے وہ بدر سے الگ تھلگ رہا اور اس میں شامل نہ ہوا ۔

اس قافلے کا مضور اقدی سے اور آپ کے دفقاسے تذکرہ ہوا۔ مالت جنگ تو پہلے اسے آپس میں موبود تھی سے آپس میں موبود تھی سے آلکہ ابن الحضر می کے قتل سے قبل بھی اس طرح کے صالات تھے ، اور اسی کے ساتھ ہی دوا فراد عثمان اور الحکم کی قید تھی تھی کہ وہ بھی صالحت جنگ کا سبب تھی ۔ جب قافلے کا تذکرہ دسول النہ صلی المتٰد تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے عدی بن ابی الزغباء الانصاری اور بسیس (ابن عمرو) کو قافلے کے حالات کے جا گزیے کے المان تا کہ حالات کے جا گزیے کے بیا کہ المان کو دیکھیں۔ سمند د کے ساحل کے قریب وہ فیسلہ جہینہ کی ایک شاخ کے پاس آئے ، انھوں نے ان سے قافلہ اور قریشی تاجروں کے متعلق پوچھا تو اُنھیں خردی گئی۔ کے پاس آئے ، انھوں نے ان سے قافلہ اور قریشی تاجروں کے متعلق پوچھا تو اُنھیں خردی گئی۔ یہ بوٹ کرحضور اقد س کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو حالات سے مطلع کیا ۔ آپ نے سالمالوں یہ لوٹ کرحضور اقد س کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو حالات سے مطلع کیا ۔ آپ نے سالمالوں کو اس قافلے کے سلسلے میں کوچ کرنے کا ارشاد فر مایا ۔ یہ دمضان کی بات ہے ۔

ابوسفیان، حضوراکرم صلی النّد تعالی علیموسلم اور آپ کے صحابہ سے وَن زدہ تھا۔ اس نے جہینی قبیدے کے باس پہنچ کر حضور اکرم کے معاملات کے مسلے میں حالات معلوم کیے۔ اُتھوں نے اسے عدی بن ابی الزغیالا اور مبیس کی آمد کی خردی اور ان کے تھے کانوں کا بتا یا اور اس کی طون اشارہ کیا ۔ ابوسفیان نے کہا کہ ان سے ان سے اون سے اون سے چھینی لو راس نے اون توں کی میمنگینوں کا بخرید کیا توان میں کھجودوں کی گھیلیاں تھیں۔ کسنے لگا کہ اہل بیٹری (مدینہ) کے جانودوں کی گھیلیاں تھیں۔ کسنے لگا کہ اہل بیٹری (مدینہ) کے جانودوں کی گھیلیاں تھیں۔ کسنے لگا کہ اہل بیٹری (مدینہ) کے جانودوں کی گھیلیاں تھیسے ہیں، پس وہ پکھ سے اور یہ محداور اس کے دفقا سے چھینے ہیں، پس وہ پکھ سے جھاگے اور ابوسفیان نے ضمضم بن عمرونا می ایک شخص کو قریش کے ہاں جلدی سے جھاگے اور ابوسفیان نے ضمضم بن عمرونا می ایک شخص کو قریش کے ہاں جلدی سے روانہ کیا ، یہ شخص قبیلہ بنوغفار سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نم جلدی کورج کرواور اپنے قافلے کو محمد اور اُس کے دفقا سے بچاوٹ ، کیوں کہ وہ اپنے دفقا کوہ ہم کورج کرواور اپنے قافلے کو محمد اور اُس کے دفقا سے بچاوٹ ، کیوں کہ وہ اپنے دفقا کوہ ہم سے تعرف کررہے ہیں۔

## عاتكه كاخواب

عضرت عوده فر ماتے ہیں کہ "عامکہ " رسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم کی بچرکھی تھیں اور اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کے پاس رہتی تھیں ۔ اُنھوں نے بدر کی لڑائ سے چند سے بیل خواب دیکھا ، گھبراہٹ کے سبب جلگتے ہی اُنھوں نے اپنے بھائی عباس سے را بیطر کیا اور کہا کہ بی نے خواب دیکھا ہے ، مجھے اپنی قوم کی ہلاکت کا فدشہ ہے ۔ اور کہا کہ بی نے واب دیکھا ہ

عاتکہ نے کہ کہ آپ میرسے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی سے اس کا ذکر مز کریں گے، اس

یے کہ قوم نے من بیا تو وہ ہمیں اذبت بہنچامیں گے اور ہمیں وہ جبی کہ شننا بڑیں گی جو ہمیں بسندہ

ہوں گی ۔ عباس نے وعدہ کیا تواخصوں نے بتایا کہ ہمیں نے ایک سوار مکنے کی بلندیوں سے اپنی

موادی پر اس طرح آتے دیکھا کہ وہ بلندا واڑسے چیخ رہا ہے اور کہ رہا ہے ۔ " اے قدم قدم

پر عبد شکنی کرنے والو اور لمے ہم موقعے پر نافر ان کا ارتبکاب کرنے والو اور باتین راتوں ہمی

نلو " پھروہ شخص مسجد میں داخل ہوگیا اور اس طرح کہ اپنی سواری پر سوار تھا اور سجد میں

نلو " پھروہ شخص مسجد میں داخل ہوگیا اور اس طرح کہ اپنی سواری پر سوار تھا اور مسجد میں

تری رہر زور سے اواز دی - اس اثنا ہیں مروز مور نیوں اور بیجے اس کی طرف متوجہ ہوگئے ، اس کی وجہ

پردیکھا - وہاں بھی اس نے بین مرتبہ زور دار آواز دکا تی اور آل فدرو فیج کو دویا بین راتوں بن کی بعد کی بین راتوں بن کئل پردیکھا ۔ وہاں بھی اس نے بین مرتبہ زور دار آواز دکا تی اور آل فدرو فیج کو دویا بین راتوں بن کئل بدی کھوں سے الحکار کر اہل مکہ کی طرف رط صکا دیا ۔ اس کے گراسے بیان کا گرا ہے کہ اس نے بیان کا گرا ہے کہ اس کے گراسے جاجا کر گرسے ۔ بس اے برادر میں، فیصابن تو می کے متعلق نون محسوس مور ہا ہے کہ اس پرافتا دائے والی ہے ۔

کے متعلق نون محسوس مور ہا ہے کہ اس پرافتا دائے والی ہے ۔

عباس بھی گھرا گئے۔ بہن کے پاس سے اُٹھ کم اپنے فاص دوست ولیدبن عتبہ بن رسید کے پاس گئے، اسے اپنی بہن کا خواب سنایا اور اسے پایند کیا کہ اس کاکسی سے ذکر نہ کر سے ۔ عتبہ نے اپنے بھالی شید سے ذکر کر دیا حتی کہ وہ یات اس طرح چلتے چلاتے ابوجہل تک پہنچ گئی ۔ اگل جسع عباس برت الند کا طواف کر رہے تھے کہ ابوجہ ل سے ملا بھیرط ہوگئی۔ عتبہ النیبرا امیدین خلف ، زمعہ بن الاسود اور ابوالیختری ا پینے طور پر اس خواب سے تذکر سے بین مشغول تھے ان کی نظر بھی عباس پریٹری کہ طواف کر رہے ہیں ۔ بھر ابوجہ ل نے کہا کہ ابوالففنل (عبال) گئیت فراعنت پر ہمار سے باس تشریف لایش ، نیمروہ طواف سے فارغ ہو کہ آ کر بیٹے مسکے ۔ ابوجہ ل نے پوچھا کہ عا تکہ نے کیا خواب دیکھا ؟ توانحصول نے ذرا اعراض برتا اور کہا کچھ مہیں لیں ایسے ای

الدجهل نے کہا کہ اسے بنوہ اشم تم مردوں کے جھوسے پر داخی اور بنویش مزیقے کہ ا س عور توں کے جھوٹے قصے ہمیں سنا رہے ہو - ہم اور تم ایک ہی کسٹتی کے سوار تھے لیکن ہیں ہماری عزن بطرص کئی تو تم نے کہا کہ ہما رسے اندر بنی آیا ہے، اب کیا بانی رہ گیا تفاکہ تم نے یہ بھیکت سروع کردیاہے کہ ہمارے پاس گویا نبیبر آئی ہے سہم تے ہمصارسے فاندان سے زیادہ جهوط مرد اور جهوتي عورتين منين ديكهين سان بدبختو ن الصاب دن الخين تدبيرا ذيت بينجاي س ا بوجیل نے کہا کہ عا تکسر کا خیال ہے کہ سوار تے ہم بات کہی ہے کہ دوتین راتوں میں نکل جاوم، يه تين راتيل گذرگيس اور كجصة بعوا توتمحارا مجسوسط المنشرح بعوجات كا اوربهم ايك تختي لكه كر كعيم من نظادين كي اجس من تكها بوكا كرعرب من تهارس ظر ان كمار ا ورعورتن سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ اسے تھی کی اولاد! کیا تھیں یہ بیسندہ سے کہ تھارسے پاس جو ذمرداریان بى كىيتى بىيت التركى خدمت ، مجلس مشورت، يانى بل نا اور جھنظاوه كيس جايل ، اوربرموك ربے گا تا وقتیک تم اینے خاندان کے اس فرد کو پیش نر کردویسے بنی کینے ہو- چراس بربخت نے انھیں سخت اذبیت بہنچائی ۔ حضرت عباس نے سوابی طور پر مشدید غم وغصر کا اظہار کیاادر الوجهل كوشد يدنفرن وعفارت كالفاظ سيه مخاطب كمه ننه بوست كها كم جيوث كالصل منبع تو . توادر ننرا گھرسے۔

الوجهل کے پاس موجود دوں سے لوگ اس پر بین اسطے - اسے عباس آپ تولیسے جا ہل اور خرا فاتی نہ تھے ۔ عباس تے اپنی ہم شیرہ عاتکہ کے پاس افسوس کا اظہار کیا کہ اس کا خواب دیکھنے سے تھیک تین رات بعد منواب دیکھنے سے تھیک تین رات بعد

وه سوار مكتے بیں آدھ مكاجس كا نام صنفهم ين عمر والغفارى عقا اور يصب الوسفيان سن عيا تقاراس نے آتے ہى چلانا متروع كيا -

قتل) وہی اب بھی ہوگا۔ عن قریب معلوم ہوجائے گا کہ ہم اپنے قافلے کو بچاتے ہیں یا نہیں ہوائے۔ اس نے دوہ یہ بناگ ہوائی اس نے دوہ یہ بار شخص اس نے دوہ یہ بناگ ہواور ان کے بیچھے ایک سوطھ طرسوار روانہ کیے ۔ اس موقعے پر ہر شخص نکلااور قریش نے کسی کو نہیں چھوٹرا اس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ محمد اور اس کے اصحاب کی صف بی سے ہے یا کوئی مسلمان ہے یا کوئی منوبا شم ہے ، اسے بھی منیں چھوڑا ا محاب کی صف بی سے ہے یا کوئی مسلمان ہے یا کوئی منوبا شم ہے ، اسے بھی منیں جھوڑا ا مرایک کو جمیور کیا ۔ جن حضرات کو مجبود کیا ان بی عباس بن عبد المطلب ، نوفل بن الحادث، طالب بن ابی طالب نے اس موقعے پر کھوٹنعر بن ابی طالب موقعے پر کھوٹنعر بن ابی طالب نے اس موقعے پر کھوٹنعر بن ابی طالب موقعے پر کھوٹنعر بن ابی طالب موقعے پر کھوٹنعر بن ابی طالب من کا مفہوم تھا کہ :

طالب ایسی جماعتوں کے ساتھ نکل دیا ہے جن کامقصد لوط مارہے، وہ ایسی جماعتوں کے ساتھ نکل دیا ہے جن کامقصد لوط مارہے، وہ ایسی جماعت بیں شامل ہے والی اور جنگ کرنے والی ہے ۔ اس کے ساتھ ذیادتی کرکے اسے نکال گیلہ ہے ، وہ خوشی سے منیسی نکلا ۔ اب وہ مغلوب ہوکر لوٹے گانہ کہ غالب ہوکر ۔

وه لوگ بیل کھڑے ہوئے اور "جھنے" پہنچے ۔ وہ یہاں عشا کے قریب پانی کے بیشے پر پہنچے۔ بنوالمطلب بن عبد مناف کا ایک شخص بہر ہم ہم بن الصلب بن گر مہ بھی ان بین تھا۔ وہ لوٹا تو اس نے ایسے محسوس کی جسے اس کے سر پر کوڑا ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اس سے متدید طور پر گھبرا اُٹھا اور اس نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم نے اس کھوٹ سوار کو دیکھا ہے جو ابھی میرسے سر پر کھڑا نخا ۔ اُتھوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو بالل ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو بالل ہے کہ ایس کے ابھی میرسے کر ایسی باتیں کر دہا ہے ۔

اس نے کہا کہ ابھی ایک سوار کھر اتھا - اس نے الوجیل ، عتبہ ، شیسہ، زمعہ ، ابوالیم ی ا امیہ بن خلف وغیرہ کو قتل کر دیا ہے - اس نے اس طرح کے بمدت سے مردادان تریش کے نام گنوادیے - لیکن اس کے رفقا نے اس سے کہا کہ شیطان گویا تحصار سے ساتھ تمسخ کر دہا ہے ادر پھر اُخوں نے یہ بات ابوجہل تک پمینجائی - اس بد بخت نے کہا کہ بنوا شم کے ادر تجوی ایس یہ بھی سہی ۔ کہل لوگ دیکھ لیں گے کہ کون قتل بوتا ہے ۔

آد صرحضور اکرم صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قریش کے شام سے واپس آنے والے قافلے کا ذکر ہوا جس میں ابوسفیان بن حرب، محرمہ بن نوفل اور عمرو بن العاص وغیرہ قریش ایک جاعت شامل تھی -

معضور اکرم اس کے تعاقب میں نگلے۔ یدری طرف ینودیناری گھاٹی تک جاکروالی والے اور تنینتہ الوداع سے بھر روضت سفر با ندھا۔ آب کے ساتھ ۱۹۱۹ حفرات کی جاعت تھی۔ ایک روایت ۱۹۱۹ کی اس کے انتظار دوایت ۱۹۱۹ کی اس کے اس موقعے ہے۔ بہدت سے حضرات نے دامن کوہ میں پنا ہ لئے کو انتظار کیا ۔ یہ یہ بلا واقعہ تھاجس میں المنڈ تعالی نے اسلام کی عزت و کر بلندی کا اہم ام فرمایا ۔ یہ حضرات دمضان المبادک کی ۱۸ رتاریخ کو مدینہ منورہ سے نبطے ۔ اس وقت پوئلم تقدم مون اس قلطے اس وقت پوئلم تقدم مون اس قلطے کا تعاقب تھا اس سے لوگ بنودینار کی گھائی سے جلے اور مسلمانوں نے کسی تم کا اہم ام نہیں کیا ۔ حالت بریمنی کہ تین تین حضرات ایک ایک اور لیے پر سوار تھے یہ حضور کا اہم ام نہیں کیا ۔ حالت بریمنی کہ تین تین حضرات ایک ایک اور شیخے تو تھا مرک مراف ان الغنوی شامل تھے ہو بنو جمزہ کے حلیف تھے "عرق ظیمیہ " کے مقام پر پہنچے تو تھا مرک طرف سے الغنوی شامل تھے ہو بنو جمزہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ بھے علم نہیں ۔ ما یوسی پر اُنھوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی کے دمول کو سلام کہو ۔ سے الوسفیان کے قلف کے دمول کو سلام کہو ۔

اس نے کہا کہ تھادسے اندر النّد تعالی کے در سول ہیں ہ اُتھوں نے کہا ہاں ۔ اس نے پوچھاکون ہے صحابہ نے اضار نے سے بتلایا ۔ اعرابى نے آپ سے پوچھا كر آپ السر تعالى كے رسول بيں ؟ آپ نے فرمايا ، جى ماں -

اس نے کہا کہ یہ بات میں جے ہے تو بتلاییں کہ میری اونٹنی ہو حاملہ ہے اس کے پیلے میں زہنے یا مادہ ہو اس پر متوعبدالاشہل (الانصار) کے ایک فر دسلمہ بن سلامہ بن وقش عضب ناک ہوگئے ، اعفول نے اسے کچھ سخنت سست کہا جسے حضورا کرم صلی النّہ تعالیٰ علیہ دعلیٰ آلہ داصحا بہ وسلم نے پر شد فر ما یا ۔ اس کے بعد حضورا کرم مزید آگے بھر ہے لیکن علیہ دعلیٰ آلہ داصحا بہ وسلم نے پر شد فر ما یا ۔ اس کے بعد حضورا کرم مزید آگے بھر ہے لیکن مال یہ تھا کہ آپ کو قریش اور ان کے قل فلے کے متعلق کسی قسم کی فرنمیں مل رہی تھی ۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ۔

حضرت ابو بکر رضی النّد تعالی عند نے علی کیا کہ ہم زبین کی مسافت اور سفر سے یہ تن زیادہ وا تف ہیں۔ عدی بن ابی الرغبانے فاف کے متعلق خردی عتی کہ وہ فلاں فلاں وادی بیں ہے ، گو با ہم اور وہ بدر کی طرف دوال دوال ہیں ہمزید مشود رسکا آب نے پوچھا ، تو حضرت عمرضی النّد تعالی عند نے عوض کیا کہ اسے النّد کے دسول وہ قریش ہیں اور ان کے معرّز لوگ ! النّد تعالی نے جب سے آب کو نبوت کی عزت سے نواز اسے ، پھر کسی قسم کی کوئی بی عزق والی بات آپ کے حق ہیں ممکن نہیں دہی ، وہ لوگ آپ سے ضرور لوطی ہے ، اس لیے آپ ممکن تیادی فرہ بیٹ رسول اکرم صلی النّد تعالی علیہ وسلم نے فرید مشورہ طلب فرہایا تو حضرت مقداد بن عمرورضی النّد تعالی عند (الما نصادی) نے عرض کیا یا دسول النّد ہم آپ کو حضرت مقداد بن عمروسی علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ ؛

فَاذْهُ مِن انت وَمُ يُلِكُ فَقُرِلا إِنَّا هُمَّنَا قُعِدُ قُنَ ٥ (الهائدة: ٢٨)

(سو توجا اور تیرا رب اور تم دونول اطو، ہم تو بیس بیطے ہیں) بلکم آپ ایٹ رب کی معیت کے ساتھ حلیں ہم آپ کے بیجیے بیوں گے۔

عضورا قدس نے مزید مشورہ کیا توصفرت سعدین معاد رضی اللہ عنہ سمجھ کے کہ مار بار کا مشورہ دراصل اس لیسے ہے کہ ہم الصار اپنی رائے کا اظہار کمیں ۔ بچونکہ ہم ترت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ میں مدینے بہر حملے کے سیسے میں توہم کو یا بند کیا گیا تھا ، بیرونی جنگ ہیں ہم

ابوسفیان اپنے تحفظ کے لیے ساحل سمندر کے داستے چل کھر طا ہوا ، بدری گھائی سے خوف ذدہ بوگیا اور قریش کو لکھا کہ چونکہ وہ دسول اکرم کے مخالف داستے پر جل کھر طاہوا ہے اور اس نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایسنے بچارتی سامان سمیت محقوظ ہوگیا ہے اس لیے اب تم لوط جاور ، تم ایسنے سوادوں کو بچاور مجھے تھے ارسے متعلق ڈراور خوف ہے۔ قریشیوں کو یہ خرجے فراور خوف ہے۔ قریشیوں کو یہ خرجے فرمی واپس نہ جا میں گئے ، دہاں کے ، دہاں مقابلہ کرنے کہا ، کہ ہم کہمی واپس نہ جا میں گئے ، بدد پہنچیں گئے ، دہاں میں کو ہمادا مقابلہ کرنے کی ہمن تہیں ۔

افنس بن سترین سنداسے بستد بند کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ دوسے جانا چاہیے میکن وہ لوگ لوشنے پر تیار منتھ ، در اصل قومی وقار نے افغیس عظر کا دکھ عقا - افنس نے دیکھا کہ یہ تو لوسٹتے نہیں تو وہ بنو تربرہ کو اً ما دہ کر کے والیس لے گیا ، ان بیسے کوئی شخص بدر یکھا کہ یہ تو لوسٹتے نہیں تو وہ لوگ اخنس کی دائے سے بدرت نوش تھے اور افنس کے مرتے دم میں متر بیک مذبوا ، وہ لوگ اخنس کی دائے سے بدرت نوش تھے اور افنس کے مرتے دم میں تاکہ وہ اسے اپنا مطاع سمجھنے درہے۔ بنویا شم کے افراد نے والیس کا قصد کیا نوالوجہ ل نے تک وہ اسے اپنا مطاع سمجھنے درہے۔ بنویا شم کے افراد نے والیسی کا قصد کیا نوالوجہ ل

ان پر جبر کیا اور کہا کہ ہم کو طبے تو تم کو طب سکتے ہو ورنہ نہیں۔ حصنوراکرم صلی التّدنعالی علیہ وسلم بدر کے چھنے کے نچلی طرت عشا کے وقت بہنچے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زیر بن العوام اور حضرت بسیب الانصادی رفتی التّرتعالی عنهم کو بھیجا کہ تم اس ٹیلے کھے ہی ہواؤ ، جو وادی بدر کے تعتانی علاقے میں ہے ۔ مجھے اُمید ہے کہ وہاں سے تحصیں کوئی خرافر ورسلے گی ۔ یہ حضرات بین تلوادیں نیام میں ڈال کر گئے تو وہا قریش کے ایک جیصو سے سے دستے کو دیکھا، جیسا کہ حضور بنی تام میں ڈال کر گئے تو وہا قریش کے ایک جیصو سے دستے کو دیکھا، جیسا کہ حضور کرم صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم نے فرطیا تھا ۔

ا کھنوں نے بنو حجاج البود اور آل عاص کے ایک ایک غلام کو پکھ ایں۔ آل عاص کے غلام کا مام کھا ۔ آئی ماں کے خلام کا مام تھا۔ آئی میں اسلم تھا۔ آئی میں اور ان کے دفقا سے متعلق بنالیا ۔ کے دفقا سے متعلق بنالیا ۔ حقیقت یہ سے کہ مسلمان اس وقت ابوس فیبان کے قلفے کے تعاقب کو پسند کرتے تھے ، ابوہس کے قافلے کے تعاقب کو پسند کرتے تھے ، ابوہس کے قافلے کو ہمیں ۔

حضور اکرم صلی التّد تعالی علیہ وسلم نماز پر مصفے شن رہسے تھے، مسلمانوں نے ان غلاموں کو دانٹ دو برط بھی کی تھی۔ اس بیرا تھوں نے الوسفیان کے قافلے کے متعلق کچھ بتلایا - اللّه تعالی نے اس برفر مایا :

إِذْ أَنْتُ مَر بِالْعُدُوعِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُ فَعَ الْقُصُوىٰ وَالرَّكُ الشَّلُ اسْفَلُ مِثْكُ مُرط وَنُوتُواعُدُ تُمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعِلِ لا وَلَكِنْ لِيقْضِى اللهُ أَصَا كَانَ مَفْعُولاً لِللهِ (الانفال: ٢٣)

جس وقت تم تقے ور لے کن رسے پر اور وہ پر لے کن رسے پر ، اور قافلہ نیچے اور قافلہ نیچے وعد سے پر از گیا تھا تم سے ، اور اگر تم سے آپس میں دعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعد سے پر ایک ساتھ ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کرڈوالنا تھا ایک کام جومقدر ہوجیکا تھا ۔

راوی کہتے ہیں کہ مسلمان اسی او بھی شری تضییب وہ غلام قریش کی امد کا کہتے تو پر کہتے کہ تم صحیح نہیں کہ مسلمان اسی او بھی ٹرین میں شریت تو نوش ہو نے ۔حضور اکرم نے سلام برکتے کہ تم صحیح نہیں کہتے ۔ ابوسفیان کی بات کرتے تو نوش ہو نے ۔حضور اکرم نے سلام کے لیدھورت مال پوھی توصیا یہ تے بتالایا کہ یہ قریش کی آمد کا کہہ رہیے ہیں او حضور اکرم نے سلام کے لیدھورت مال پوھی توصیا یہ تے بتالایا کہ یہ قریش کی آمد کا کہہ رہیے ہیں او حضور اکرم نے

قرماياكه يرصيح كهررسييس -

تم عجیب لوگ ہو ہر سے کہتے ہیں تو تم ڈانرے ہلائے ہو، مجھوس بولتے ہیں تو ہجولا دیتے ہو ۔ قریش اپنے قافلہ عجارت کے بچاؤ کے لیے لکل آئے ہیں اوراً تخییں ڈرتھا کہ تم ان کے قابلے کو نقصان پینچاؤگے ۔ چھر آپ نے خودان غلاموں کو بلا کران سے بوچھا تو انتھوں نے قریش قافلے کی خردی اور کہا کہ ہمیں ابوسفیان کے قافلے کی کوئی بخر نہیں سے صفور اندس نے چھر پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی سے ہ انتھوں نے کہا کہ حتمی تعداد معلوم نہیں لیکن بمرهال وہ کئیر تعداد میں ہو سے اندی کہ انتھوں نے کتنے اون شے ذکے کیے تو ایک نے کہا کہ دی ہورات میں اون طی ، دو سرے نے بیتلایا کہ دو سرے دن ہ اون طی اعفوں نے ذرکے کیے تو حضوراقد سی النگر تعالی علیہ وسلم نے فرطایا کہ دو سرے دو بیال کہ دو سے دن ہ اور نزار کے درمیان درمیان ہیں۔ حضوراقد سی النگر تعالی علیہ وسلم نے فرطایا کہ اعفوں نے ایک دن ہو اور ایک دن اراون طی فرطان کی تعداد سے اندازہ سکایا کہ اعفوں نے ایک دن ہو اور ایک دن اراون طی فرطے کے بھلے

اس کے بعد آپ نے عبد کے سلسلے میں مشورہ کیا تو حضرت الجباب بن منذر رضی اللہ تعالی را انصار کی شاخ بنوسلم کے فرد ) نے عرض کیا کہ اسے البتہ تعالیٰ کے رسول میں بہاں کے حالات سے بخو بی واقعت بوں۔ اس وادی کے کنومین کا مجھے بخو بی علم ہے۔ اس کا کنوال الیسا ہے کہ اس کا باتی بہت مشتر اس کا کنوال الیسا ہے کہ اس کا باتی بہت مشتر اسے اور واقر مقدار میں اس میں پاتی ہے۔ اگر آپ بہت مفرایش تو وہال چل کر قیام فرایش ۔

مضوراً قدس علیه اسلام نے چلنے کاحکم دیا اور فربایا کہ الند تعالیٰ نے تھارسے ساتھ دوہیں سے ایک قافلے کا وعدہ کیا ہے ۔ لوگوں سے دل ہیں خوف تو تھا ہی ، ہم حال سلمان اپنی جگہ اور مشرک اپنی جگہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے اور پانی پر قبضے کی فکر ہیں تھے ، مشرکیں وہاں پہنچ گئے۔

اس کے سید بھیسلن ہوگئ اور حیان پھرنامشکل ہوگیا ۔ اس کے سید بھیسلن ہوگئ اور حیان پھرنامشکل ہوگیا ۔ مسلمان سفر اور تھ کا نے سید کے سیب کسی قدر پر ایشانی کا شکار تھے، لیکن چونکہ زمین زم تھی س پیے انھوں نے بارش کا پانی جمع کرلیا اور بطاسا حوص بناکر اسسے اکھھا کر لیا اور بو بھے گیا اسے کھکلا چھوڈ دیا گیا۔ التُدتعالیٰ کے دسول نے فرمایا کہ قریش کی قتل گاہ یہی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے یا ہاتو آپ لوگ کل دیکھ لیں گئے۔ التُدتعالیٰ انعام کے طور پر فرماتے ہیں۔

إِذْ يُغَنَّ إِنْ يُعَنَّ النَّعَاسَ اَ مَنَهُ مِّنْهُ وَيِنْزَلِ عَلَيْكُ مُ مِنَ السَّمَاءِ مِلْكُورُ كُهْ بِهِ وَيُذَهِ مِبَعَثِكُم مِ جِزَالتَّ يَبْطُنِ وَلِيَزِبِطُ عَلَى قُلُو بَكُرُ وُيُثَبِّتَ بِهِ الاَ قُدامُ ٥ (الانفال: ١١)

جس وفت کہ ڈال دی اللہ تعالی نے تم پراو گھداین طرف سے تسکین کے واسطے اور اُتا تا اِتَّم اِتَّالَٰ کَ اِس سے تم کو پاک کرد سے اور دُور کرد سے تم سے تم کو پاک کرد سے اور دُور کرد سے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کرد سے تھارسے دلول کواور جماد سے اُس سے تھارسے قدم -

کماجا ناہے کہ آپ کے پاس دو گھوڑ سے خصے ایک پر مصعب بن غمیر اور دو سے پر سعد
بن خیتمہ رضی التُدتعالیٰ عنه سوار تقصے، دو سرے پر الیننہ بھی حضرت الزبیر بن العوام اور کھی خرت
المقداد بن الاسود رضی التُدتعالیٰ عنهما سوا رہونے ۔ چھر حضور اکرم نے پانی کے حوض کے ساتھ ساتھ سفیں بنوائیں ۔ قریش کی اطلاع پر التُدتعالیٰ کے دسول نے عرض کیا ۔

اسے اللہ ب فریش مکروعزور کے ساتھ یہاں آئے ہیں - ترب ساتھ لوائی اور تیرسے رسول کی تکذیب ان کا رویہ سے ۔ اسے اللہ جس چیز کا تونے وعدہ کیا ہیں اس کا سوال کرتا ہوں ۔ ۔

اس وقت آب حضرت الوبكر رضى الله تعالى عنه ك كندس بمد باتقر ركھ بوٹ تھے اور باربار عرض كر دہت اللہ اللہ عند كا توف وعدہ كيا ہے ، بس اس كا بخف سے سوال كرتا بول م

حضرت الولكمة في عرض كيا، يا رسول الند، أب مطمّن بوجايس، اس دات ياك كي قسم عبس كم قبض من مرى جال بيد الند تعالى اس وعد سے كوهم ور كورا فرطت كا بو اس سند الند تعالى اس وعد سے كوهم وركورا فرطت كا بو اس سند كيا ہے ۔ الند تعالى اس وعد سے كوهم وركورا فرطت كا بو اس سند كيا ہے ۔

مسل ن سلسلے میں اللہ تعالی سے مددما نگ رہے تھے اور فریاد کر دہے تھے۔ ان کے ساتھ الملیس اللہ تعالی نے اپنے نبی اور سلانوں کی فریاد گئی ۔ اُدھر مشرک سامنے تھے ان کے ساتھ الملیس لعین سراقہ بن بیعضم مدلجی کی شکل میں ان کے ساتھ خفا ، اور اُتھیں کہ رہا تھا کہ بنو کنا نہ تحدادی مدد کے بیے بیچے آ دہے ہیں ، آج کے دن کوئی تھا رسے اوپہ غالب نہیں اُ سکتا - میں تھا رسے ساتھ ہوں ۔ بنو کنا نہ کی اُمد کے ساتھ ساتھ وہ ایسی بایش کر دہا تھا اور گو یا ان کے توصیع پڑھا رہا تھا اور گو یا ان کے توصیع پڑھا ۔ رہا تھا ۔ اس سیسے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں ۔

وَلَا تَكُونُوْ اكُالَّذِيْنَ خَي جُو امِن دِيامِ هِمْ بَطَواً وَمِ كُمَاءَ التَّاسِ

(الانفال: ١٧)

اور مر ہوجاؤ ان جیسے ، سے کہ نسکلے اپنے مگروں سے اترانے ہوئے اور لوگوں کودھے

لو -

براور بعد کی آیات، ان مشرکوں اور تھوٹے مدعیان دین کے متعلق ہی جھوں نے حضوراقدس اور آپ کے رفق کی قلعت کو دیکھو ان مور اقدس اور آپ کے رفق کی قلعت کو دیکھو کر تکبر و غرور کی یا تیں کہیں اور کہ کہ دبیکھو ان موگوں کو ایپنے دین پر کتنا ناز ہے ہجیب کہ تعدا دیہ ہے ۔ اللہ نعالی نے ارشا دفر مایا ، وکوں کو ایپنے دین پر کتنا ناز ہے ہو ہے کہ تعدا دیہ ہے ۔ اللہ نعالی نے ارشا دفر مایا ، وکم ن یُتو کُلُ عَلَی اللّٰهِ فَا لِنَّ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ير بات يستدس كروب مك تم زنده ربوقريش كيرداركهلادك

عتسرت که روای انهی یات ہے ، آپ جوجیا ہیں کریں ۔

حیکم نے کہا کہ تم لوگوں کو آواز دسے کر اکھھا کرو ، بین الحصری کی دیں الے اورائی قافلے کو مجھ سے جو تکلیف کہنچی ہے اس کا معاوضہ لیے لو ، کہ لوگ ، س سے زیادہ کچھ چاہتے بھی نہد ۔۔۔

عتبہ تے کہا بطی اچھی باست سے جوتم کہ رہے ہوا درجو کرنا چاہتے ہووہ بہت

اچھاہے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس کی کو مشتش کریں، میں بھی لوگوں کو اس سیسے میں ترغیب دیتا موں ۔ عتبہ نے حکیم کے بیسے ایک سواری کا ابتمام کر دیا اور حکیم زعمائے قریش کھے یاس جاجا کر اس مسیلے میں انھیں آمادہ کرنے سکا اور ان سے کہا :

"میری قوم به میراکهنامان لو به تحیی این الحضر می کی دبیت مطلوب به اور بو تحیین تعلیف بینی اس کامعاوضه به بی بحصار سے ساتھ اس دیت دینے کا وعدہ کرتا ہوں - اس شخص رخما کی چھوڈدو - اگر یہ شخص تحیوٹا ہے تو محصار سے سواع بوں بین سے کوئی اور اس کا کام تمام کرد سے گا - اس کی فوج اور مصار سے سواع بوں بین سے کوئی اور اس کا کام تمام کرد سے گا - اس کی فوج اور ان تو بھر تم دیکھو گے کہ کوئی شخص ایسے بھائی کا ، کوئی بیٹے کا ، کوئی جھتے کا اور ان تو بھر تم دیکھو گے کہ کوئی شخص ایسے بھائی کا ، کوئی ایسے بی کا اور کوئی ایسے بی از دشاہ ہوا تو حرج کیا ہے تھی جھائی سے بھائی کوئی ایسے بھی بھائی کی حکومت میں ہوگے - اگر ہی بیا دشاہ ہوا تو حرج کیا ہے ، تم ایسے ہی بھائی کی حکومت میں ہوگے - اگر نی ہے تو اسے قبل مرت کرو کہ اس کے سب تم پر کی حکومت میں ہوگے - اگر نی ہے تو اسے قبل مرت کرو کہ اس کے سب تم پر لعث کی حکومت میں ہوگے - اگر نی ہے تو اسے تھی ٹروگے نہیں تو مجھے کمی مصیب تم پر لعث نہ کی جائے ، لیکن اگر تم اسے تھی ٹروگے نہیں تو مجھے کمی مصیب تن ظراک ہی

ابوجهل نے اس کی گفتگو پر مسد کامظاہرہ کیا اور بہت بھا منایا ۔ اُدھر التُد تعالیٰ بھی اپنا فیصلہ نا قذ فر ملنے کا ادا دہ فر ماچکے تھے۔

عتبران دنون مشرکین کا سرداد تھا ۔ اس کے اب ابوجہ ل نے الحضر می کے بیٹے کی طرف توجہ کی ۔ وہ مقتول کا عزید تھا ۔ اس نے کہ کہ عتبہ لوگوں کے درمیان رسوائی کا سان کردہا ہے ، وہ تیرسے بھائی کی دبیت کی یا تیں کر دہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ تم دبیت قبول کرلے ، محصیں دبیت قبول کرنے ہوئے ہترم مذہبے گی ج آدھر ابوجہ ل نے قیاس سے کہا کہ عقبی ویت قبول کرنے مترم مذہبے گئے گا جہ آدھر ابوجہ ل نے والے بواوراس کے دفقا پر غالب آنے والے بواوراس کے لفتہ میں اس کے اسے میں کرتا ۔ ساتھ کے لشکہ میں اس کے بعض عزیز ہیں ، وہ تھاری جنگی صلاحیت کو ب ند نہیں کرتا ۔ ساتھ کی اس میں مشورے کے اس وقت لوگوں کے درمیان میل پیم کران سے مشورے اس وقت لوگوں کے درمیان میل پیم کران سے مشورے

کر دیا تھا۔ کہ تم جادوکا شکار ہوگئے ہو۔ خیال الوجهل کا اور دونرسے نوگوں کا بہتھا کر شاپر صفورا قدس نے کوئی بات کئی ہے۔ بہرحال البرجهل نے عقبہ کی طرت تیز آ تکھوں سے دیکھتے ہوں کے کہا کہ اگر تو قوم میں کوئی نیز کا پہلو ہے نو وہ صرف اس کے باس ہے ہو تم خ او نرط واللہ اگر تو قوم میں کوئی نیز کا پہلو ہے بیچھے حلیمیں گئے تو کا میابی پالیں گئے۔ جیب الوہبل واللہ ہے البرجہل کے تو کا میابی پالیں گئے۔ جیب الوہبل کے تے قریش کو جنگ کے لیے بھوط کا لیا تو اس نے عور توں کو کہا کہوہ دہائی دیں۔ عورتیں یہ سنتے ہی اگھ کھوط کی ہو میٹی اور قریش کی کہی عمر کی دہائی دیسے اس سے ان کا مقصد قریش کو بھو کا تا تھ ۔ اور حو ایک دو سرے کو عار دلانے لئے۔ اس طرح قریش خوابی بسیار کے بعد جنگ یہ متفق ہوگئے ۔ ور وہ ایک دو سرے کو عار دلانے لئے۔ اس طرح قریش خوابی بسیار کے بعد جنگ یہ متفق ہوگئے ۔ عقیہ نے ایوجہل سے کہا کہ بات تھیاری جا گئی سے بھی معلوم ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی اور ہی کا ور ایک دی اور ہی کا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی کہا تھیں معلوم ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی کہا تھیں معلوم ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی کا دیکھاری دائے میں سے بھی کے کہا کہ ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی کہا ہو جا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے اور دی بی کر تھیں معلوم ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے۔ اور ہی کہا کہ ہوجا نے گا کہ جا دو کا کون شکار ہے۔

قریش نے بنگ کے بیٹ ہوزیش سینصال کی اور عمیر کھوڑے ہیں سوار ہو کہ گیااورواپس کے دفقا کی تعداد کا اندازہ لگاؤ معمیر کھوڑے ہیں سوار ہو کہ گیااورواپس اگر کہ اکہ تم نے ان کا اندازہ کم و بیش تین سول گایا ہے اور میرے بینال بین وہال کھف ترکیک لگ ہے گئے اور لوگوں کے بسا تقریض دا اندازہ کے لیے کوئی معاون دستہ وغیرہ تو تمہیں - اس نے یہ کہ کہ کیئے اور لوگوں کے ساتھ میضورا قدس اوراپ کوئی معاون دستہ وغیرہ تو تمہیں - اس نے یہ کہ کہ کیئے اور لوگوں کے ساتھ میضورا قدس اوراپ کے لیے دفقا کے گرد چکر لگا یا اور والیں اگر اطمینان ولایا کہ کوئی ایسی یانت تمہیں ، کوئی الیسا تہیں ہوادد گردان کی مدد کے لیے موجود ہو - وہ اتنی مقداد میں بی جوایک اون شاکھ کے اس تو بھر ایک سو اسلامی باللہ موجود ہو - وہ اتنی مقداد میں بین جوایک اون شاکھ کے دس کہ کہ تی دورا وصو کہ دہی کے ذریعے ان کوٹوف زدہ کرو - عمیر ایک سو احباب سے کہا کہ میری اجازت کے لیے جنگ متروع منیں کرنی - آپ پر نیند کا غلبہ ہوگیا احباب سے کہا کہ میری اجازت کے لیے جنگ متروع منیں کرنی - آپ پر نیند کا غلبہ ہوگیا دی اس پر حضورا قدس جا گئے ، العراق الو کی اس کے داواب میں آپ کو کا فروں کی اسے تو اب میں آپ کو کا فروں کی آئے العراق میں برت کم کرکے دکھلایا - قریب آگئے ۔ اس پر حضورا قدس جا گئے ، العراق الی کو تواب میں آپ کو کا فروں کی آئے مواب میں برت کم کرکے دکھلایا - توراد بہدت کم دکھلایا - توراد بہدت کم دکھلایا - توراد میں بہدت کم دکھلایا - دیار میں بہدت کم دکھلایا - دوراد میں بہدی کو دیار کھوں میں بہدت کم کرکے دکھلایا - توراد میں بہدت کم دکھلایا - دوراد میں بہدت کم کرکے دکھلایا - دوراد میں بھوری کو دیار میں بھوری کوئوں کوئ

اں کامقصدیہ تھا کہ دونوں طبقے ایک دو مرسے کو کم سجھ کر آگے بطیس ۔ اگروہ ایک دو مرسے کو زیادہ تعداد میں دیکھتے تو ہز دلی کامظاہرہ کرتے اور جنگ کے معلطے میں نزاع کا شکار ہوجاتے ، دیادہ تعدالی اسٹا دفر مایا ہے ۔ بیسا کہ اللہ تعدالی نے ارتفاد فر مایا ہے ۔

مضور اقدس اور آب کے رفقا کے ساتھ دو گھوٹر سے تھے۔ ایک ابوم تد الغنوی کا، دو سرا مقداد بن عمر کا۔ اُدھر حضور اقدس سلی النڈ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں بل خطیہ ارشاد فر ما یا ہوس میں اُتھیں نصیحت کی اور اُتھیں مطلع کیا کہ" آج کے دن اس معرکے سے سٹر کا سے یہ النڈ تعالی نے جنت واجب ولادم کردی ہے " عمیر بن صام ہو نبوسلم کے اعز ق بس سے تھے اور صحابہ کرام کے بیاے اُٹالوندھنے کی خدمت پرمامور تھے ، آ تھوں نے عرض کیا یا رسول النڈ ، اگر میں شہید کردیا جاوی تو کیا میرے یہ جنت لازم ہوگی ؟

مصور اقدس ففرمایا اصرور بعولی -

اس پر اُنفوں نے اللہ تعالی کے دسمنوں پر شدیدقسم کی چرطصائی کی، حتی کہ وہ شہید ہوگئے یہ اس معرکے کے پہلے مقتول تھے میر اسود بن عبدالاسود مخرومی ، اپنے جھوٹے معبودوں کی قسم کھاتا ہوا اس حوض کی طرف متوجہ ہوا ہو حضورا قدس نے بنایا تھا تاکنہ اس سے پہلے تو پانی سے کھارسے دھادسے ۔

جب وہ موض کے قریب آیا توصفرت ممرہ بن عبدالمطلب رضی الندتعالی عنہ (اسدالندو
اسدر رولہ و ربدالشہداع) سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آخوں نے اس کے باول پر تلواد مادی اور اُسے
اسدر رولہ و ربدالشہداع) سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آخوں نے اس کے باوجو موض کے سیسلے علی اپنے مشن کے لیے بعرصا ، لیکن حضرت محرہ نے
اس کا تعاقب کر کے اس کو قتل کر دیا ۔ اسود کے قتل کے بعد عبتہ بن ربیعے بھے رپور قومی غیر رست
کے ساتھ سامنے آیا۔ دراصل اسے البجل نے بیرم ولائی تھی ، اس نے آتے ہی لاکاداکہ کوئی ہے
کے ساتھ سامنے آیا۔ دراصل اسے البجس کو معلوم ہوجائے گا کہ بز دل کون ہے ہا ساتھ ہی اس کا
بیرا مرمقابل یہ اور اس نے کہا کہ ابو بھیل کو معلوم ہوجائے گا کہ بز دل کون ہے ہمالا مرمقابل ہان
بیرا میں مقابل اور بیٹ وابد نکل آئے ، انھوں نے بھی لاکادا اور پوچھاکہ کون ہے ہمالا مرمقابل ہان
تیمنوں کے مقابطے کے لیے تین انصار نے کے۔ لیکن اس کو حضور اکرم صلی النڈر تعالی علیہ وسلم نے
پسترین فرایا ، کیوں کہ یہ بہلام مرکمہ تھا ، النڈر تعالی کے بنی خود اس میں موجود تھے، حضوراقد س کی

خواہش تھی کرآپ کے جو در مقابل ہوں (کہ اُدھر بھی قریش بسادر تھے، اُتھیں میتی پڑھانے والے بھی دیسے ہی ہوں)

پس الندتعالی کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ واپس آجاو اور ان کا مقابلہ ان کے عزید کریں ۔ اس پر حضرت جمزہ مصرت علی اور عبیدہ بن الموللب استھے۔ مصرت جمزہ نے منید کا اور عبیدہ نے ولید کامقابلہ کیا اور عبیدہ نے منید کا اور عبیدہ نے ولید کامقابلہ کیا اور تبینوں نے تینوں کو قتل کردیا ۔ البتہ حضرت عبیدہ زخمی موسکے اور ان کی مدد باقی دو حضرات نے کی اور اُنھیس اُنھا کے اور ان کی مدد باقی دو حضرات نے کی اور اُنھیس اُنھا کے اور ان کی مدد باقی دو حضرات نے کی اور اُنھیس اُنھا کے اور ان کی مدد باقی دو حضرات میں عبیدہ نے برخم کے۔ اس موقعے پر مہندہ بن عبید نے برخم کے۔ اس موقعے پر مہندہ بن عبید نے برخم کے۔

ایا عینی جودی بده معسوب علی خیرخند ف لمرینقلب تدا عالم مهطه غدو ق ینوها شم و بنوالمطلب ین یقونه حرّا سیافهم بعدونه بعدما قدم شرب

اور ہندہ نے نذر مانی کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چبا کہ رہے گی ، بشرطبکہ اسے اس کا موقع مل گیا۔
یہ تین نفری مقابلہ عام مقابلے سے پہلے ہواجس میں تین قریشی مسود ما مارسے گئے یمسلمان بطی
لیاجیت کے ساختہ اللہ نعالی سے مدد و نصرت کی فریاد کر رہے تھے کیوں کہ نظائی جھم کو ہے تھی اس رسول اکم مصلی اللہ نعالی علیہ دسلم نے اپنے ہاتھ اُسے اور اللہ تعالی سے وعدہ م نصرت کے ایفائی در خواست کی اور عرض کیا ،

" باراللها يدكره ومشركين غالب آليا توشرك عالب أجاسة كا اورير ادين مر بلندة بوكا "

عضرت الومكر دصى المرتعالي عنه عرض كررس بي -

" اسے اللتر تعالی کے در اول إفسم سے اُس ذانت کی حس کے بیضے ہی ممری جان ہے اللہ تعالی آپ کی خرصے کے میں ممری جان ہے اللہ تعالی آپ کی خرور مدد کرسے گا اور آپ کے چہرے کو دوشن فر مائے گا ۔ پس الله تعالیٰ نے دشمنوں کے مشکر میں فرشتوں کو جیسجا ۔

حضرمت دمول محرّ م لنے فرایا ،

التُدتعالى سنسايى مدد نازل فرمادى سبد، فرشته أتر آست بي و العالم

نوش ہوجاوا ، میں نے جبریل امین علیرالسلام کو اُترتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے گھوارے کو زمین و اس کے درمیان کا مک رہنے ہیں۔ زمین پر الر نے ہی وہ اس پر سوار ہوگئے، پھر لمحہ بھے کو میری نظرسے او تھے ل ہوئے۔ پھر میں نے ان کے گھوارے پر گئے، پھر ایک دیکھا۔

ابرہ میں بھی دُفایں مشعول تھا اور کہ رہا تھا: اسے الملہ ہودین ہمز ہے اس کی مدد کر ۔

اے اللہ ہمادا دین قدیم ہے ، جب کہ محد کا دین نیا ہے ۔ آدھ سے طال اسے طرح دے ربیا گلے ،

ایک ، کیوں کہ اس نے فرشنے آئر تے دیکھے۔ قصے اور اپنی پارٹی کی مدد سے دوڑ گیا ۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو خیطان کی کیفیت اور اس کے معاملات سے آگاہ کر کے اپنے بنی اور ان کے دوقا کی مدد کا حکم دیا یہ صفوراکر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنگر یوں کی معلی سے کہ مشرکوں کے ہمرے کی طرف بھی ۔ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی اللہ تعالی سے جرزگئی ہوں کی مسلمان اس وقرت من کی صفوں میں گھس چکے تھے ۔ وہ اللہ تعالی مدد سے آگفیں قتل کر نے اور قیدی بناتے میں اللہ تعالی مدد سے آگفیں قتل کر نے اور قیدی بناتے میں مشغول تھے ۔ ان میں سے ہمر سخف کی ہر ایک اون رصے تمذ گرا ہوا تھا ، اسے اندازہ نہیں ہور ہا تھا کہ وہ کیا علاج کرسے کہ می اس کے ایک اون رصے تمذ گرا ہوا تھا ، اسے اندازہ نہیں ہور ہا تھا کہ وہ کیا علاج کرسے کہ می اس کی آنکھوں سے نمالی جائے ۔

حضور اقدس صلی النّرتعالی علیہ وسلم نے مسلانوں کو حکم دسے دیا تقا کہ غلبے کی شکل میں عباس ،
عقبل ، فونل بن حریث اور بختری کو قتل بہنیں کرنا - پیشا بخہ یہ سب لوگ جن کا حضور نے فر مایا
تقا قیدی بنا یہ ہے گئے رسوائے الوالیختری کے ، کہ اس نے قیدی بننے سے السکار کر دیا - اس کا
بنال یہ تقا کہ نود مضور سے الوالیختری کے حکم دیا ہے بشرطیکہ وہ قیدی ہوجائے لیکن
بنال یہ تقا کہ نود مضور سے الرکا ہے اس کے قتل مذکر سے لیسے لوگ تیدی بنا یہ گئے جن کے متعلق محضور
اس نے قیدی بننے سے گر ہز کیا - بہرت سے لیسے لوگ تیدی بنا یہ گئے جن کے متعلق محضور
اقد می نے حکم مندی دیا تھا ، کیول کہ انصوں نے قدیہ و معاوضہ کی درخوا سے کردی تھی الاکون کا خیال ہے کہ الوالیسیر نے الوالیحتری کو قتل کیا ، برط سے لوگوں نے اس سے انسالہ
کیا ہے ، البتہ " المجدز" نے اس کے قتل کا دعولی کیا ہے ۔ دجب کہ دوم سے صفرات
اس کا قتل البود اور المازی کے ذھے ڈالیتے ہیں ، اغوں نے اس کی تلوار بھی لے لی جوان کی اولاد

کے پاس تھی اور لعدین الوالبطری کی اولاد نے ان کی اولاد سے خریدلی ۔ " المجدد" کہتے ہیں :

يشربتيم ان لقيت البحتري وبشرن بمثلها منى بنى انا اندى ان اصلى من بلى اطعت بالحرية حتى ثنتي

ولاترى مجدى ايفى ى فرى

لوگوں کا گمان یہ ہسے کہ اُتھوں نے یہ حربیہ گیبت اس بیے کہاکہ وہ قید پر آمادہ نہ تھا اور اس کو بتلایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی نہ ہونے کی شکل میں قتل سے منع کیا تھا۔

اس کو بتلایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی نہ ہونے کی شکل میں قتل سے منع کیا تھا۔

انسان کی ابوالبحری نے مارس نے بسے اس کے بست انوں کے درمیان نیزہ مار کر اسے گرادیا اور اس پر سوار ہوگیا ۔ بعد میں مصورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقتولوں کی طرف متوجم ہوئے تو الوہول کی لاش کا پوچھا ، لیکن لاش نظر ان کی تو آب کے جہرہ انور پر بر بیشانی کے آثار نظر اکے ۔ آپ کی لاش کا پوچھا ، لیکن لاش نظر ان کی تو آب کے جہرہ انور پر بر بیشانی کے آثار نظر اکے ۔ آپ نے دُعاکی ۔

"اسے اللہ اس آمریت کے فرعون کے مقابلے ہیں مجھے عابر ندکر تا" وکے اللہ اس آمریت کے فرعون کے مقابلے ہیں مجھے عابر ندکر تا" وکے اس کو اللہ اس کو اللہ اس کی تلاش میں فیطے تو صفرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ میں عزق ، اپنی تلواداس میں عزق ، اپنی تلواداس میں اللہ علی اللہ میں میں مسکتا تھا ، او ند سے منہ زمین کی ضابہ و نکے مدر میں تھا ہون و کھے در اللہ میں تھی۔ بنظاہر زخمی منہ تھا لیکن ہل بھی منہ سکتا تھا ، او ند سے منہ زمین کی طرف و کھے در ما تھا ۔

حضرت عبداللانے اسے دیکھا تواس کے گرد، اس کے قتل کے اداد سے سے چکرلگایا۔
اُٹھیں یہ احساس تھی تھا کہ یہ لوہ سے کے بہاس میں غرق ہے کہیں پڑطھ نہ دوڑ ہے لیکن ہونئی فریب ہوٹ اور دیکھا کہ وہ حرکت نہیں کرسکٹنا تو اسے تلواد مار نے کی تھانی ، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ نو سے کے لباس کے سبب تلواد کیا اثر کر سے گی یہ اس لیے وہ پھر پیچھے کی طرف سے تھا کہ نو سے اسے حرکت دی تو وہ ہے کسی کی تصویر تھا ، حرکت نہ کرسکتا تھا۔ آپ تے آپری کی طرف سے اسے حرکت دی تو وہ ہے کسی کی تصویر تھا ، حرکت نہ کرسکتا تھا۔ آپ نے سے گیری کی طرف سے اس پر واد کر کے خرب لگائی تو اس کا مراکب کے سامنے تھا۔ آپ نے سے اس پر واد کر کے خرب لگائی تو اس کا مراکب کے سامنے تھا۔ آپ نے

اس کو ہے بس کر دیا اور مارڈوالا ، اور پھر عجیدیہ تماشہ دیکھا کہ بیظا ہر وہ زخمی کھی منیں لیکن اس کی گردن میں زنجیر قسم کی چیز ہے اور کا تھول پاوّل میں بیٹریاں ہیں تو بنی محرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساری تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا گویا اسے فرشتوں نے مادا ہے اورا ظہار تشکر میں عرض کناں ہوئے۔

الساللله إ تون اينا وعده يورا كرديا -

قریش شکست نورده اور مفلوب ہوکر والیس لوٹے رسب سے پہلے الیسمان الکعبی شکست و ہزیت کی خبر لیے ملے میں داخل ہوا ۔ ہر حن بن غیبلان کا دا دافقا ۔ لوگ کیبے کے پاس اکھے ہوکر ابس سے سوالات کرر ہے تھے ۔ وہ زعملے قریش سے سی کا پوچھتے ہود دیتا ۔ صفوان بن امیر مجرکے پاس قریش کی ایک جماعت سمیت بیٹھا تھا ، اس نے کہ کہ یہ شخص اور دیتا ۔ صفوان بن امیر مجرکے پاس قریش کی ایک جماعت سمیت بیٹھا تھا ، اس نے کہ کہ یہ شخص امی ایک جماعت سمیت بیٹھا تھا ، اس سے میر سے متعلق پوچھونگے تو امی اور بے و تون ہے ۔ اس کا دل ماؤٹ ہوگیا ہے ، اس سے میر سے متعلق پوچھونگے تو میر سے لیے دو دے گا (حالانکو میں بیٹھا ہوں) بعض لوگوں نے اس سے صفوان کا پوچھ ہی لیا تواس نے کہا کہ وہ تو جریں بیٹھا ہے لیکن اس کا باپ امیہ بن خلف قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے بعد دیگھ ہے قبل ہوچکا ہے ۔ پھر بیکے ۔

الله تعالی نے اپنے دسول اور مسلمانوں کی مدد کی یمشرک اور کافر بدر کے واقعے کے سبب ذلیل ہوکررہ گئے۔ مدینے بیں ہر یمودی اور فالف خجالت وشرمندگی کا شکارتھا۔ یہ دن "یوم الفرقان" ہے ۔ الله تعالی نے اس دن ایمان وشرک کے دربیان مدفاصل کھینچ دی۔ یمود اب یقین کے ساتھ کھنے کہ یہ شخص ہی ہے اور وہی نبی جس کی تعریف تورا قبی ہے ان کے دن کے دن کے دن کے دن کے دن کے دائے گالب اگر دہ سے گئے۔

ابل مکر کے مرگھریں مہینہ بھر اپنے مقتولوں کا ماتم بیا رہا۔ عورتوں نے اپنے سر
کھول دیسے مقتولوں میں سے کبھی کسی کا سامان آتا ، کبھی کسی کا گھوٹا توعورتیں اس
کے گردنوم کر تیں ، تھوڑی دیر سر ڈھانپ لیتیں ، پھر توم بٹروع کر دیتیں ۔
یدر کے تیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط کے سواکوئی قتل نہ ہوا۔ اسے مفرت عظم
بن ثابت بن ابی الافلے نے قتل کیا ہو بنوع وین عون کے عزیر تھے۔ اُتھوں نے دیکھا کہ

عقبہ ن کے معاملے میں برنیت ہے، قریش کے نام کو دیائی دیتا ہے اور کہتا ہے۔ اسے قریشیو! میں ان ہوگوں کے درمیان اس طرح قتل کیا جاوی گا ؟ حضورا کرم صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

الترتعالي اور اس كے دسول كى دسمنى تے اسے بريا دكيا -

مشرک قریشی مقتولوں کی لاشیس پدرسکے اندیصے کنویٹی میں ڈالنے کا دمول اکرم نے کم فرمادیا۔ ان پر نعنت ملامت کی ۔ آپ کھٹرے نام بنام ان کوڈ النے کاحکم دسے دہسے تھے ، البتہ اُمبہ بن خلف کامعاملہ جدا تھا کیوں کہوہ بڑی کم کا اُدھی تھا اس کی لائٹی چھول گئی ۔ اس کوجب کنویٹی میں ڈالنے لگے تو اس کا وجود کیصٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ آپ ان ملعون لوگوں کو مخاطب کر کے فرمار ہے۔ تھے۔

ہم اسے دب نے تھار سے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کوتم نے سے بایا یا نہیں ہو سے سے بایا یا نہیں ہو سے سے مارے دہ کے بفتوں کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس بعورے اور" ننیہ الوداع " کے راستے مریبے ہیں داخل ہوسٹے ۔ قرآن اس موقعے پر نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر تھا ہور سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدر کی طرف نعلے میں مضمر تھی گو کہ بعض محضرات اسے بیندر نہ کرتے تھے ۔

مَّلُا أَخْرُ جُلِّ مُن كُلِّكُ مِنْ بَيْدَاكَ بِالْحُقِّ صَ وَإِنَّ فَي يُقَاّمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَلْمِصُونَ لا مَا أَخْرُ جُلِكُ مَن كُلِّكُ مِنْ بَيْدَاكَ بِالْحُقِّ صَ وَإِنَّ فَي يُقَاّمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَلْمِصُونَ

يُجُلُولُوْ ثَلَّكُ فِي الْحُقِّ بُقْدَمَا تَبَيَّنَ رَالَانْفَالِ: ٥٠٥)

عید نکالا بخدکویتر سے دب نے بتر سے طفر سے حق کام کے واسطے اور ایک جاعت اہلی ایک جاعت ایک جاعت ایک جاعت اس کے جاعت ایک اس کے طاہر ہو چکنے کے بعد۔ قاہر ہو چکنے کے بعد۔

يه اوراس كے بعدلى تين أيات اسى مفهوم يمشتمل إلى الله

اس سے آگےاللہ تعالی لینے رسول اور اس کے رفقائی فریاد کو قبول کرنے کا تذکرہ

نرات ين -إِذْ تَسْتَغَيْتُونَ مُ بُكْثِرُفَا سَتَجَابَ لَكُثْرُ أَفِيٌّ مُمِدٌّ كُثْرُ بِا نَفْرِ مِنَ الْلَكِئِكَةِ هُوْدِنْ و رالانفال: ٩) هُوْدِنْ بِينَ مِلْكُ فرياد كرنے البنے ربسے تووہ يمني التصارى فريا دكوكر بيس جب تم لگے فرياد كرنے البنے ربسے تووہ يمني التصارى فريا دكوكر بيس

بدد کو بھیجوں کا تھاری ہزار فرشتے سکا تا رآنے والے ۔

اللي أيت بين اسى سيلے سے متعلق ہے رعله

ی ریستان و الله تعالی نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا کہ اس ذات پاک نے مسلمانوں اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ادر کی استحداث کا امن تھا اور قریش کے ساتھ جو کو ادر کھر کے ساتھ جو میں استحداث کا امن تھا اور قریش کے ساتھ جو

بونے والانضااس کی خبردی گئی -

إِنْ يَخْتِي يَكُمُ النَّعَاسَ امَنَةٌ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَّ السَّمَاءَ مَا عُ يَنْطُهُ رُكُمُ بِهِ وَيُذُومِ عَنْكُمُ رِغُوا النَّعَاسَ امَنَةٌ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِنْ السَّمَاءَ مَا عُ يَنْطُهُ وَيُنْ الْمَنْوَا طَسَالُهُ فَي فَيُ السَّمَاءَ مَا عُلَا لَكُمُ وَاللَّوْءَ وَكُنْ الْمَنْوَا طَسَالُهُ فَي فَيُ فَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَاللَّوْءَ وَمُنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَكُمُ فَتَ اللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْءَ وَمُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَ

غذاب النّاده بس وقت كر السطار دى أس في تم بداونكه ابني طرف سے تسكين كے واسطاور اثارا تم بر آسمان سے بانى كداس سے تم كو پاك كروس اور دوركر وسے تم شيطان كى مجاست اور مضبوط كروسے تصارب دلوں كواور جماديے اس سے تصارب

قدم \_

جب عم بھیا تھارسے رب نے فرستوں کو کہ بین ساتھ ہوں تھارسے سوتم دل جب عم بھیا تھارسے رب نے فرستوں کو کہ بین ساتھ ہوں تھارسے دارہ مارہ فابت رکھومسلمانوں کے، بین ڈال دوں گا دل بین کافروں کے دہشت ، سو مارہ گردنوں پر اور کاٹوان کی پورپور ۔ یہ اس واسطے سے کہ وہ فنالف ہوئے النّد کے اور اُس کے دسول کا تو ہے شک اللّٰہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھوکہ کافروں کے لیے ہے عذاب دور خ کا م

مشرکوں کے قتل اور رسول اکم مے ان کی طرف کنکریوں کی مطھی بھینینے کا ذکر کر ستے ہوئے در اور کر کر ستے ہوئے در اور کر کر ستے ہوئے درایا ،

قَلَمُ تَقَتُلُوهُ مَ وَلَكِنَّ اللهُ قَتَلَهُ مُصَ وَمَادَمَيْتُ إِذُ دُمَيْتُ وَلِكُنَّ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

وَإِنْ تَنْ تَنْهُ وُافَهُ وَكُنُونَ لِلْكُوحِ وَإِنْ تَعُودُ وَالْعُدُى وَلَنُ تَعُودُ وَالْعُدُى وَلَنُ تَعُنِعُ عَذَكُمُ وَالْمُعَدُّ مِنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اکے اس سلیلے میں ارتشا دسسے:

 يَّا يَهُا الَّذِيُ الْمُنُوا اسْتَجِيبُهُ وَالتَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِينِكُمْ وَ وَاعْلَمُ فَيَ اللّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُورِءِ وَقَلِمُهُ وَاعْلَا اللّهُ يَحُولُ مَنَى الْمُورِءِ وَقَلِمُه وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ شَهِيمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ شَهِيمُ وَاعْلَمُ وَالْأَوْلِ اللّهُ شَهِيمُ وَاعْلَمُ وَالْأَرْضِ تَحَافُونَ اللّهُ شَهِيمُ الْمُعْقَالِ وَ وَاعْلَمُ وَالْأَرْضِ تَحَافُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

(الانفال: ۲۰ تا ۲۷)

اسے ایمان والو اِحکم مانواللہ کا اور اس کے دمول کا اور اس سے مت پھروش کر،
اور ان بھیے میت ہو جھوں نے کہا ہم نے شن لیا اور وہ سنتے نہیں، بے شک سب
جاندادوں میں بد تراللہ کے نزدیک وہی بھرسے گونگے ہیں ہو مہنیں سیجھتے۔ اور اگر اللہ
جاندا ان میں کچھے کھول ٹی توان کو سنا دیتا اور اگر ان کو اب سنا وسے توخرور عجا گیں منہ
پھیرکم ہ

اسے ایمان والو اِحکم ما نوالٹند کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کواس کام کی طرف بس میں تھاری دندگی ہے اور جان لوکہ الٹلد روک لیتا ہے اور بی سے اس کے دل کو اور بی سے اس کے مہنیں بیڑے نے دہو اُس فساد سے کہ مہنیں بیڑے سے گا تم بین سے فاص ظالموں ہی ہے اور جان لوکہ الٹند کاعذاب سے نت ہے اور باد کرویس قوت تم تھوڑ سے تھے مغلوب بیڑے سے ہوئے ملک میں، ڈورتے تھے کہ اچک لین تم کولوگ بی میں اس تے تم کھوڑ سے تھے کہ اچک لین تم کولوگ بی اس تم تم کو گئی مدوسے اور دوزی دی تم کوستھوں بیٹریں قاکم تم شکر کرو۔ بیٹریں قاکم تم شکر کرو۔

فريقين كي مقلات اوران كي جاس قيام كي مقلق فرمايا:

 دُعُتُهُ فِي الْاُمْرِ وَلَٰكِنَ اللهُ سَلَّمُ طِلِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّهُ وَدِهِ وَعُتَهُ عَلِيهُمُ بِذَاتِ الصَّهُ وَدِهِ وَعُتَهُ عَلِيهُمُ بِذَاتِ الصَّهُ وَدِهِ وَعُهُ اللهُ عَلَيْهُمُ بِهِ السَّهُ وَدِهِ وَالْعُلَادِ ٢٢، ٢٣٠ ٢٣٠)

جس وقت تم تھے ور لے کن ایرے پراور دہ پر نے کنارے پر، اور قافلہ نیج اُ ترگیا تھ تم سے ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو مذ پہنچنے وعد سے پر ایک ساخذ ، لیکن اللّذ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو ہو مقدر ہو چیکا تھا ، تاکر مرسے جس کو اللب یہ قیام جمت کے بعد اور بھوسے جس کو جینا ہے قیام جمعت کے بعد اور بے شک الدُّر سننے والا ہے جاننے واللہ سے ۔

جب الندنے وہ کافر د کھلائے مجھ کو تیرسے خواب میں تھوڑ ہے، اوراگر مجھ کو بہرت دکھلادیتا تو تم لوگ نام دی کرتے اور جھ گرٹا ڈالیتے کام میں لیکن الندنے بچالیا ، اس کوخوب معلوم سے جو بات ہے دلوں میں ۔

اورجیب تم کو د کھلائی وہ نوج مقابلے کے وقت تھالی آئکھوں بی تھوڑی اور تم کو تھوڑا د کھلایا اُن کی آئکھوں میں تاکہ کر خواسے الٹراباک کام جومقرر ہوچیکا تھا ، اور الٹر تک پنجتا ہے ہرکام ۔

الكى آيات بين الترتع الى في مسلمانون كونصيحت فر التي بلوس في فرمايا:

يَّا يَشَكَا الَّذِينَ الْمُنْقَ الْحَالَقِيتَ مُرْفِئَةً فَا ثَبُ تُوْا وَاَذُكُرُوااللَّهَ كَثِبْ بُرُالَّعُلُكُمْ تَفْلِحُونَ ؟ وَاطَيْعُوااللَّهُ وَدُسُولَهُ وَلا تَنَا زَعُوا فَتَفَشَلُوْا وَتَنْهُ هُبُ دِيُحُكُمُ وَاصْبِوُوا طَالِثَ اللَّهُ مَعُ الصَّبِوِينَ ؟ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِي يُنَ خَرَبُوُا مِنْ دِيَادِهِمُ لَطَرُّ الْخُرِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعُ الصَّبِوِيمُنَ ؟ وَلا تَكُونُونُ كَاكُونُ كُوبُولُومُ لِكُورًا كُلُّوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعُ الصَّبِوِيمُنَ ؟ وَلا تَكُونُونُ كُولِكُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور نہ ہوجاو ان جیسے ہو کہ نیکلے اپنے گھروں سے انزلنے ہوئے ادرلوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کے قابویں ہے جو کچھ وہ کرتے دکھانے کو اور اللہ کے قابویں ہے جو کچھ وہ کرتے

ادروہ لوگ ہو بظاہر مسلمان تھے (منافق) اور مسلمانوں کی قلبت کے باوصف کفار کے مقابلے بین ان کے نظاہر مسلمان تعجب تھا اور کہنے تھے کہ ن مسلمانوں کو اپنے دین کے سلسلے مقابل منے فرمایا - میں بطاع دور ہے ، النٹر تعالی نے فرمایا -

رَبِ إِذُ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ غَرَّطَوَ لَكَءِ وِيَنْهُ مُرط وَمِنْ يَيُوكُولُ اللَّهِ فَاتَّ اللَّهِ عَزِيزٌ عُكَدُمُ وَ (الانفال: ٥٩)

اورجب کے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بھاری سے ۔ یہ لوگ معزور ہیں اور جب کے منافق اور جن کے دلوں میں بھاری سے میں والا ۔ ایسے دین ہے، اور جو کوئی عجروسر کرسے اللّذ پر تواللّذ زبر دست ہے حکمت والا ۔

مشرکوں کے مقتولین کے بارسے میں اگلی مسلسل آیات ہیں ۔ مشرکوں کے مقتولین کے بارسے میں اگلی مسلسل آیات ہیں ۔

وَلُوْتُواْ وَالْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ادر اگر تودیکھے جس و قت جان قیض کرنے ہیں کافردل کی فرسنے، ارتے ہیں ان کے من پراور ان کے بیچے اور کہتے ہیں جانے کا ۔

یہ بدلرہسے اسی کا جو تم نے آسکے بھیجی اسٹے کا تھوں اور اس واسطے کہ الدرظلم الدین کرتا بندوں پر جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو آن سے پہلے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں پر ، بے شک اللہ دور اللہ کا باتد دور اللہ کا باتد دور اللہ کا باتد دور اللہ کا دور ہے سے بیاد کرنے واللہ ۔ اللہ کا دور ہے سے مناب کرنے واللہ ۔

ال كالبيب يرسي كم التربر كم بدلنے والا تنبيل أس تعميت كوسو دى تھى ال

نے کسی قوم کو حیب تک وہی مذیدل طوالیں اپنے جیسوں کی یات، اور پر کواللہ سننے دالاجاننے والاسے - بھیسے دستور فرعون والول کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ ائھوں نے چھٹلایٹی باتیں ایسے دب کی ، پھر بلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گن بوں پر اور ڈبودیا ہم نے فرعون والوں کو، اور سارسے ظالم تھے برتر سب جا نداروں میں ، الند کے ماں وہ میں جو منکر ہوستے بھروہ تہیں ایمان لاستے ر الترتعالى تعيين عليدالصلاة والسلام اورمسلمانول سياس سيسط ميس سختى سع فرمايا كر الفول نے قیدیوں کا نون بہانے کونا بسندیدہ سمجھا ۔ منشلٹے رہانی میں تھی ۔ مَا كَانَ لِنَهِي آنَ يُكُونَ لَهُ أَسُلِي حَتَى يُتَهِنَ فِي الْكُرُسِ طَ تُوثِيدُونَ عُرَضَ الدُّ نَيْهَا قَصِلْ وَاللَّهُ يُونِينُ الْالْمِنَ عَط ( الانفال : ١٧) بنى كوتهيس چالىسے كەلىپىنى مال ركھے قىدلول كوجىب تك شوب نون دينى م كرك ين، تم چاست بواسياب ديناكا اور الترك بال چاسيا فرت. چھر الله تعالی نے اپنے بی اورمسلمانوں کے لیے مال غنیست کے صلال کمے نے کا حکم دے دیا - اس اُمت سے قبل کی آمتوں ہے۔ برام تھیں سے صفور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلیا آله و اصحابه وسلم نے قرمایا :

ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غیرمت صلال نقط ، پس الند تعالی نے ہمادسے لیے اس کوحلال کر دیا اور اس مسٹلے ہیں النر تعالی نے فرمایا :

لَوْلَاكِتُبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا اَخَذَ تُمْعَذَابُ عَظِيمٌ وَفَكُاكُا مِمَّا غَبِنهُ تُمْ مِلَالًا طَيِّباً رَصِّ وَاتَّقَالِللهُ طِ إِنَّ اللهُ عَفُونٌ تُ جِيْدُهُ

رالانفال ۱۸ - ۲۹)

اگرمز موتی ایک بات جس کو لکھ جیکا اللہ پہلے سے تو تم کو مہنچتا اس لینے میں بطرد عذاب ، سو کھ اوس تم کوغیر مت میں ملاحل ل ستھ اور در سنے رہواللہ سے، بے شک اللہ ہے پخشنے والا ہم بان ۔

بعض قيديون في عرض كيايا رسول التربهي توجيراً ما تحدلايا يبانقا يهم اسم معاده

كيول بياليًا ؟ اس بمراللد تعالى في ارشاد فرمايا :

إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِى قَلَوْ بِكُثَرُ خَيْراً يُتَّعْ كَكُثُرُ خَيْراً مِّمَّا أَخِذَ مِنْكُثُرُ وَ يُغْفِلُ لَكُثُرُط وَاللَّهُ عَفُوْمٌ مُ حِيْدُ ( اللانفال : . )

۔ اگرالٹرجانے گاتھ ارسے دلوں میں کچھے ٹیکی سو دسے گاتم کو بہتر اس سے ہوتم سے بھن گیا اور تم کو بخشے گا اور الٹد ہے بخشنے والا فہربان ۔

تَنَ بُوتُ ، بِهِ بِهِ مِنْ قَدِى مُوسِ اسْ بِرَارِشَا دَوْما يا . يَا يُنُهُ النَّبِى قُلُ النِّهِ فَ الْ يَهُ يَكُو يَكُو مِنْ الْاسْرَاكِ اللهُ فَقَالُوبِكُمُ فَيْ اللهُ مَنْ الْاسْرَاللهُ عَنْ وَكُلُم اللهُ فَقَالُوبِكُمُ فَيْلُو اللهُ عَنْ وَكُلُم وَ اللهُ عَنْ وَكُلُم وَ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَنْ وَكُلُم وَ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسے بنی کہ دسے ان سے جو تھے ارسے ان قصر میں قیدی ، اگر جانے گا اللہ معمارے دائر میں فیدی ، اگر جانے گا اللہ معمارے دائر میں کچھ دیا ہے تھے اور تم میں کچھ دیا ہے تھے الدہم بان -اور اگر چاہیں گے بخص سے دی کرنی سووہ دیا کر چینے کا اور الند سے اس سے پہلے بھر اُس نے اُن کو بکر طوا دیا اور الند سب کچھ جانے والا محکمت والا ہے ۔

بهمال الله تعالى نے اپنے بنى كے ليے معاوضه و فدير كوملال كرديا - ان كى جى خيانت كا ذكر ہے اور اپنى قوم كى كثرت بر محان كا ذكر ہے ، اس سے مراد يہ ہے كہ اس قسم كے بعض تبدى بَرى بَرَ مَعِوداً اَسْرَے تھے ، تو اگر يہ چاہستے تو فراد ہو كر رسول اكرم صلى الله تعالى عليہ وسلم كى فقومت اقد مى ميں آجاتے ہے ۔ آجاتے تو سبحان الله ، ان كو پيڑا انعام ملتا - ارشاد ہے۔ كَ فَالَّذِينَ اللهُ وَاكَّذِينَ الْمُنْوَا وَ هَا حَرِي وَ اللهِ مَا تَعْدَ وَ اللهِ اللهِ وَاكَّذِينَ اللهُ وَاكَّذِينَ الْمُنْوَا وَ هَا حَرِي اللهِ مِنْ اللهِ وَاكَّذِينَ الْمُنْوَا وَ هَا حَرِي اللهِ مِنْ وَاللّهِ وَاكَّذِينَ الْمُنْوَا وَ هَا حَرِي اللّهِ مِنْ وَاللّهِ مِنْ وَاكُونِ مِنْ وَاللّهِ وَاكُونِ مِنْ وَلَى اللّهُ وَاكُونِ وَاللّهِ وَاكُونِ مِنْ وَلَى اللّهُ وَاكُونِ وَاللّهُ وَاكُونِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ا مَنُوْامِنُ ا بَعُدُّ وَهَاجَرُوْا وَلِجَهَدُ وَامَعَكُمْ فَالُولِيَاثُ مِنْكُمُ طَوَاُولُوا الدَّدُ حَامِر بَعُضُهُ مُرَادُكَ بِبَعْضِ فَى كِتْبِ اللهِ طَالِثَالِلَهُ بِكُلِّ فَنَى عَلِيمُ وَالْوَالِدُ

جولوگ ایمان لائے اور گھر جہوڑ اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں ، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی ، وہ ایک دوسر سے کے رفیق بی اور جوایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑ اننے کو ان کی ر قاقت سے کچھہ کام نہیں جب کے وہ گھر نہ چھوڑ آئی کو ان کی ر قاقت سے کچھہ کام نہیں جب ان کی مدد کرتی ، چھوڑ آئی ، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرتی ، مگر مقابلے میں آن لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو اسمایدہ دوستی ) اور اللہ جو تم کرتے ہو آس کو دیکھتا ہے ۔

ادرجو لوگ کافریس وه ایک دوسرے کے دینی ہیں، اگرتم یوں ما کردگے توفقتہ پھینے گا ملک میں۔ ادر بطری خرابی ہوگی -

اورجولوگ ایمان لاین اور این که مرکی و این بیس سیح مسلمان راه بین، اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین اور ان کے بین کی مدد کی و بی بیس سیح مسلمان ران کے بین خشش سیداور دوزی عزبت کی راور بیابان لائے اُس کے بعداور گھر چھوٹر آئے اور لوٹے اور لوٹے میں بین اور دوشتہ دار آبس میں مین دار میں میں اور دشتہ دار آبس میں مین دار نیادہ ہیں ایک دوسرے کے الٹار کے کم میں، تحقیق اللہ مرچیز سے جردار ہے ۔ اللہ تعالی نے مالی غیر میں کی تقسیم کا اصول بیان کرتے میں سے ادشا دفر ایا :

وَاعْلَمُ وَالْمَاعَنِهُ مَنَ مَعْمَ مَمْ مَعْ مَا مَا مَنْ مِنْ مُكَمِّسَهُ وَلِكَّ سُولِ وَلِذِى الْقُولِ وَلَذِى الْقُولِ وَالْمَالَكُولُ وَالْمُسَامُ وَالْمُسَلِّهُ وَمَا الْقُولِ وَالْمَالِيَ مَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَالْمَسَلَكُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورجان دکھوکہ جو کچھ تم کوغنیمت ملے کسی چیز سے سوالٹد کے واسطے ہے اس میں سے پانچوال حصّہ اور رسول کے واسطے اور اُس کے قرابت والوں کے اسطے اور پنیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے اگر تم کو لیقین ہے الٹد پر اور اُس چیز پر جو ہم نے اتاری اینے بندسے بر افخد علیالسلام برا فیصلے کے دن رہم بدر) جس دن بھو گئیں دونوں فوجیں، اور الله ہرچیز پر قادر ہے.

بولوگ بدر کے میدان بیں دشمن کے ساتھ سریک ہوئے اور مکم معظم میں طاقت کے یا وجو دمقیم رہے۔ ان کے حق میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمُلَيِكَةُ ظَالِمِحَ الْفُسِهِمُ قَالُوَ افِيمُ كُنْ تُكُرُ طَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فَى الْكَرْضِ طَ قَالُوْ آكُمُ تُكُنِّ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ نَبُهَا جُرُوا فِيْهَاط فَأُولَيِكَ مَا لُولهُ مُ جَهَنَّمٌ طَ وَسُلَا عُنُ مَصِيْرًا ه إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْحِلْدَاتِ لَا يُسْتَطِيعُونَ جِينُكَةٌ وَلا يَهُتَدُونَ مُنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْمُ لَكُ ان لَا يُسْتَطِيعُونَ جِينُكَةٌ وَلا يَهُتَدُونَ سُبِيلُدٌ لا فَاللَّهُ عَفُواً اللهُ ان يَعْفُو عَنْهُمْ طَ وَكَانَ اللهُ عَفُواً عَفُولُهُ مَ عَنْهُمْ مَ ال

وه لوگ بین کی جان نکالت بی فرشت ، اس حالب بین کر وه برابر کر دہے بین ظلم ، کتے بین اُن سے فرشت ، تم کس حال بی قصے ، وہ کتے بین ہم تقصیر بین اُن کے بین ہم تقصیر بین اللہ کی کشادہ ، ہو چلے جانے وطن ججو لاکروہان اُس کک بین میں مست بین مرحل میں اللہ کی کشادہ ، ہو چلے جانے وطن ججو لاکروہان سوالیسوں کا تھے کا نہ ہیں دوزرخ اور وہ بہت بری جگر پہنچے ، گرجو بین بے بسی دوزرخ اور وہ بہت بری جگر پہنچے ، گرجو بین بے بسی کردوں اور عورتوں اور نیج اس بین میں کرستے کوئی تدبیراور مذجائے بین کمیں کا دائتہ معا ورال اللہ ہے معا ف کرنے والا بخشے والا۔

ال حضرات كاسماع كراى جويدرس شامل بموتي

جن مضرات کے نام مصرت عروہ رحمہ اللہ نے ذکر کیے ان کونقل کیا جاتا ہے ۔ انصادی مضرات کے بعد مضرت عروہ نے بنواحرم بن فہر بن عنم بن عوف بن الجرث بن الجزرج کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہے۔

ا : اوس بن الصامست رحضرت عِماده کے بھائی ) ۲ : عقبه کی بیعت کے مشر یک، انصار کی مثاخ بنوعمرو بن مالک بن النجار کے شریک بدر، اوس بن ثابت بن المنذر - ان كاكوني وارت من عضا مه

س : انصار کی ذیلی شاخ بتوفر بوس بن عنم بن فربوس بن عنم بن سالم کے امیرین لوذان برسالم بن ثابت بن بزال بن عمرد بن قربوس بن عنم ·

م : اوراس قييم كے انسس حضي رسول محرم عليه الصلاة والسلام كا أذاد كرده فلام بوت

كا شرف ماصل ال

۵ ، قریش کی سفاخ بنو مخزوم بن لیقظر بن مرة بن کعب کے الارقم بن ابی الارقم - الوالارقم كانام عدمناف اور کنیت الوصدوف بن عبد التدبي عمر بن فروم سے م

و : اسى شاخ كے بلال جفير حضرت ايو بكر رضى الترتع لى عندكا آزاد كرده غلام بون كارن

> ؛ اتصارى شاخ بتوعبيد بن عدى كے فرد فريد يخصوں تے عقيد كى سيت كى سعادت ماكل کی ۔ بشرین البرا بن معرور ۔

۱ ۱ اورايسي بي سعادت مند ليتربن سعد-

انصاد کی شاخ بنوالک بن تعید بن کعب بن الخزرج کے بغیر بن سعد بن لغلیم بن علاس

١٠ : انصاد كى شاخ بنوطريف بن الخزرج كے تسبس الجہنى - اس فيسي كے عليف مين كےسبب انهى كے سماد بوتے ہاں -

ا : انصاد کی شاخ میوخالده بن عوت بن الحرث بن الخزور چکے تمیم بن یفارین قیس بن عدی

١١ : الصادك تيم موينوعتم بن السلم بن مالك بن الاوس بن حارثة في اذا وكرده غلام إلى

١١ : اتصارى شاخ الخزرج كي صمتى شاخ بتوسلمرك تميم بو فراش بن الصمر كي الداد كرده

١١٠ انصادى شاخ بنوع بلان كے ثابت بن اقرم بن تعليه بن عدى بن العجلان م ١٥ ١١ الصارى شاخ بنوعدى بن النجارين اوس كم تايت بن اوس بن المندرين حرام بن عرو

مى زىدمناة بنعدى ينعم

١٦ : ادراسي تيسيف ك نايت بن عروين زيدين عدى بن سواد بن عصمه رياعصبة ) -

یراصل میں قبیلدا طبح کے تھے اور اس قبیلے کے حلیف ہونے کے سیب اسی میں شار ہوتے تھے۔

ا: نعلبهن عروين محص بن عييد الانصاري -

ا انصادی شاخ بنوجشم بن الزورج کے تعلیہ سینھیں الجدع کہاجا تا ہے۔

وا ، تعليه بن غنمه الانصاري -

، ببیر بن ایاس بن خالدین مخلدین زریق الانصاری

اع : انصارى شاخ ينو دينارين النجارك جابرين خالدين عبد الاشهل - ان كوئى دارت . ٢١ : تصديد تقديد

انصار كي شاخ بنوا لحرث بن الخزرج كع جايرين عبد التدين رناب بن نعمان بن سنان -

۲۲ : انصار کی شاخ بنومعاویرین عمرو بن عوف کے جاہمہ بن عتیک بن الحرث بن قیس بن جشیر

انصار کی شاخ بنوحالیس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم کے حاطب بن بلتعہ -

انصاری شاخ بنوعبیدبن عدی بن عنم بن کعب بن سلم کے حارثہ بن الحید - بواشحع بن الحید - بواشحع بن الحید - بواشحع بن دوسمان کے حلیف تھے -

۲۷ : الحارث بن سواد

٢٠ ؛ انصار كي شاخ بنو منجارك الحادث بن سراقه

٢٨ ؛ انصاد كي شاخ ينوعبدالاشهل كي الحارس بن معاذبن النعمان -

۲۹: انصار کی شاخ بنوزریق کے الحارث بن قیس بن مخلد ۔ یکے از مشرکا سے عقبہ ان کی کنیت الوخالدہ ہے ۔

٣٠ : انصار كي شاخ بنوم بنه ول كے الحادث بن الصمه بن عبيد بن عامر

الا : الحادث بن خرم بن الي عنم بن سالم بن عوف بن الحرث بن الخر رج الانصاري -

۲۷ : انصار كي شاخ بنوجشم مي الحرث بن الخزرج كي حريث بن زيد -

۳۳ : انصاد کی شاخ بنوزریق کے ذکوان بن عبد قلیس بن خلدہ ، یہ ایسے سعادت مندا نسان منظم انسان منظم اللہ کے اور پھر بدر بیں منظمہ کھے اور پھر بدر بیں انٹریک ہوئے ،

م ١٠ د انصار كي شاخ بنو زعور بن عيد الاشهل بن يزيد كما فع بن يزيد م

۳۵ : رافع بن المعلی بن لوذان بن حارشر بن عدی بن زید بن مناق بن حبیب بن حارشر بن عصب این محارشر بن عصب ابن میشم بن الحزورج سر آپ بدر مین شهید مبوٹے ۔

۳۷ ، رافع بن جعديه الانصاري -

س و رافع بن الحرث بن سوا د بن زید بن تقلیه الانصاری م

۳۸ : بشير بن عبدالمندر ر

٣٩: الحارث بن حاطب

ان دونوں رسم میں کے متعلق حضرت عروہ فرملتے ہیں کہ یہ رسول فر م علیہ الصلاۃ والملام کے سانھ نظے۔ آپ نے حضرت ابولبا ہر کو تو مدینہ میں امیر مقرر فرمایا تھا۔ ان دونوں کو بھی حفاظت کے لیے والیس بھیج دیا اور اصحاب بزر کی طرح اُن کو باقاعدہ سر یک بجھ کونیمت یں سے حصہ دیا۔

. انصار کی شاخ بنوزر بق کے رفاعمر بن دافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن زریق - انھیں بیعت عقبہ میں شریک سرف اور نقیب رسول ہونے کا شرف حاصل سے ۔

١٧١ : بنوعبد شمس بن عبد مناف كم عليف - ربيعه بن اكثم اجن كاتعلق بنواسد بن خزيم سے تحاد

۱۲۲ ، بیعت عقبہ کے شریک رفاعہ بن عمرو بن زید بن عمرو بن تعبیہ بن مالک بن سالم برغیم بن الحراث میں الخرن درج و آنھوں نے دسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی بھی سعادت صاصل کی ۔ صاصل کی ۔

۳۷۳ ؛ انصار کی شاخ بنولودان بن عنم من عوف بن الخزرج کے مربیع بن إیاس بن عنم بن اُمیّر بن لودان بن عنم ر

۳۸۷ ، زیدبن صارفر بن تراجیل بن کعب بن عبدالعزی بن یزید بن امرد القیس الکلبی - ان پر الله تعدال اوراس کے دسور الله علام الله تعدال اوران کے دسور اقدی کے مشاور آزاد کردہ علام -

٢٥ ؛ قريش كى شاخ بنوعدى بن كعب كے زيد بن الخطاب (حضرت فاردق اعظم كے برادر فحرم)

٨٧ ؛ انصادى شاخ بنوعمروين مالك بن النجاد ك الوطلحرز يدين سهل بن الاسود، يك از مركائے بیعت عقبہ اكب نقيب مي تصاور جديلم كى اولاد مي سے تھے \_ يم ، الانصار كى شاخ بتوجيهم بن الحزر رج ك زيدين الحرت بن الخزرج -، الانصاريس سے بنوجدرہ بن عوف بن الحريث بن الحزرج كے زيدا لمرس اجوالجلي كى

اولاديس س

وم ،الانصاري شاخ بنوسالم بن عنم بن عوف بن الخزرج كي زيدين عروبن وديعه بن عمروين قيس بن جزى بن عدى بن ما لك بن سالم بن عتم ابن عوف بن الحزز رج ، يرجمي الجبلي كي اولاد

۵ : زيد بن اسلم بن تعليه بن عدى الانصارى -

٥ : الانصار كى ساخ بتوبيا ضربن عام بن زريق بن عيد صار م كف زيادين لبيد بن تعليم بن سنان بن عامر بن عدى بن أميتر بن بياضر -

۵۷ : سعد بن معافر بن امرا والقبيس بن عيد الانشهل الانصاري -

۵۲ : الانصاري شاخ بنوساعده بن كعيب بن الحزورج كي سعدين عباده بن ديسم بن حارث

ین خزیر چفیں بیوت عقبہ کے ساتھ ساتھ نقیب ہونے کا بھی نثرت حاصل ہے ۔

۵۸ : الانصار كي شاخ بنوعمروين عوف كے سعدين عيتمر -

٥٥: الانصار كى شاخ منوعبدين كعب بن عبدالاستهل كيسعدين زيدين الك بن عبديكعب

 ١٥ انصار كى شاخ ينود ينادين النجاد كے سعد بن سهل بن عبد الما شهل بن حارث بن دينا د بن النجار ر

۵۷ : الانصار كى شاخ بنوسوا دين كعب ك (كعب كا نام ظفر س) سفدين عبيدين النعمان

۵ ۸ : سعدين النعمان بن قيس الا تصادى -

١٥٩ اسعد، حاطب بن إلى بلتعرك آزاد كرده غلام -

٠٠ : قبيلرمذ ج كيولى نام شخص كي زاد كرده غلام "سعد"

الا: انصار كي شاخ بنوسيشم بن الحزرج بكيسهل بن عدى -

HP: قریش کی شاخ بنوا لحرث بن قرکے سهل بن بیضا م

٣٧ ؛ الانصاري مشاخ اوس كي حنمني مشاخ بنوعيدالاشهل كي سلمربن سلامه بن وقش \_ يكي

ا زیشر کائے عقیہ ۔

م ١٠ ؛ قريش كى سفاخ بنوعبد شمس بن عوف كي سالم ، الوحد يفرك أذا وكرده غلام \_

۲۵ : الانصاريس سے بنوساعده کے الودجان سماک بن خرستم بن اوس بن لوزان بن عبدود بن زيد بن تعليم

۱۱ ۱۱ نصاد کے بنیلے بنوسلمہ مین تزید بن چشم کے طفیل بن نعمان بن خنسا ۔ یکے از مشرکا نے عقبہ ۔

عنمان بن عموين رفاعه بن الحريث بن سواده الانصاري -

۹۸ : انصار کی شاخ بنوا کرنٹ بن الحزورج کی همتی شاخ بنوام ۱۷ لفیس بن تعلیه بن کعی بن الزرج کے عبداللّٰدین رواحہ

۱۰ ۱۹ الصاري شاخ بنوحارة بن الحرث كے عبدالله بن مرض بن النعان بن أمير بن البرك ١٠ البرك البرك البرك البرك البرك

. 2 : انصاد کی شاخ بنوحرام بن کعنب بن عمروبن عنم بن کعب بن سلمه کے دعیداللہ بن عمروبن حرام ۔ عبداللہ بن عمروبن حرام ۔ یکے از نقید نے دمول علیہ الصلاۃ والسلام ۔

اء: انصار کی شاخ بنوعوف بن الخزورج کی همتی شاخ بنوعید الندین مالک بن سالم بن غالم بن الخزورج کی عبداللد بن ای بن سلول الله سالم بن الخزورج کے عبداللد بن عبداللد بن ای بن سلول الله سالم بن الخزورج کے عبداللہ بن عبداللہ بن ای بن سلول الله الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الحراق بن عبدالله بن عبدالله بن الحراق بن عبدالله بن عبدالله

٢٧ : الصارك صليف عبد التدين طارق البلوي

سرد ، اقصار کی سناخ بنوعمرو بن عوف کے عیداللارین سلمنم بن مالک بن الحرث بن عدی بن العجلان ۔

۲۵ ؛ انصار کی شلخ بتو صدرة می عوت بن الحرث بن الخزر رج کے عبداللہ بن رہیم بن قیس بن عمرو بن عاید بن الا بجر ۔

٤ ٤ : انصارى ستاخ بنولودان بن غنم كے عبد الله بن تعليد بن حزم بن احرم ، داس قبيلے ك

اصل من صليف إلى)

، ، انصادی شاخ بنوعبیدین عدی بن غنم بن کعیب بن سلم کی ذیلی شاخ بنوخنسا بن شیبان پن عبید کے عبدالندین جدین قیس بن صحر بن خنسا م

وى و عبداللدين الجيرالاشجعى - تبيله الشجع كي مليت ، الانصارى ر

، د انصادی شاخ بنوفنسا کے عبداللرین عبدمناف بن نعال بن سنان بن عبید -

١٨ : عدى بن عنم بن كعب بن سلم كے عبد التّرين قيس بن صخر . بن جذام بن رسيم بن عدى بن

۸۳ ؛ انصار کی شاخ بنوالحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس کے ایوقیس بن جبیر بن عمرو بن زید بن جشم بن حارشہ ۔

م، قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ کے عام بن فہیرہ سخصرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام ۔

۸۵ : عمارة بن حزم بن زيد الانصاري

۸۹ : انصار کی شاخ بنومازن بن المنجار کی صمنی شاخ بتوخنسا بن مدرک بن عمرو بن علم بن مازن کے عمیر سه ان کی کنیدت ابوداور بن عامر بن مالک بن خنسا بن مدرک سے علام ر

٨٠ : قریش کی سفاخ بنوزمرہ کے عمیر بن ابی وقاص - اس جنگ میں شہید ہوئے -

۸۸ : عروه بن عتبه بن عزوان بن جابر بن و مب بن بنتیر بن مالک بن مازن بن منصور بن عکرمه بن عصفر بن قیس عیلان المضری - جونوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے ۔

۸۹ ؛ الصاري منه من شاخ بنوسالم كنے عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غنم بن

سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج

۹۰ : انصار کی شاخ بنوبیاضه کے فروہ بن عمرو -

۹۱ : انصار کی شاخ بنومازن مین النجار کے قیس بن ابی صعصعه عمرو بن زید بن عون بن میذول م ۹۲ : انصار کی شاخ بنوسواد بن کعب رکعب کا نام ظفرہے) کے قتارہ بن النعان ۔

۹۳ : ابدم تدا لغنوی مصرت حزه بیدانشهداد ، اسدالله واسد رسوله کے علیف ،

١١ مه بين الوم ثد كا انتقال موا -اك كاعمر بوقت وفات ٢١ يرس تقى \_

مه ۹ ؛ انصار کی شاخ بنو زعورا بن عبدالاشهل کے محمد بن مسلم بن خالد بن مجدعد بن حاریز بن الحرث -

ه ٩ ؛ انصار كى شلخ اوس كى حتمتى شاخ بنوعيد الاشهل كے الوالبيشم بن اليتھان ر

ا خصوں نے عقبہ کی بیعت سب سے پہلے کی ۔ ساتھ ہی نقیب ہونے کا اُتھیں ترز

حاصل بعوا –

۹۹ : انصار کی مشلخ بنوسلمه کے معاذبن جبل بن عمرو بن عاید بن عدی بن سٹار دہ بن تربید

بن ميشم

ع و: المقدادين عرو -

۹ ۹ : مزند بن اني مرشد الفنوي -

99 1 انصار کی شاخ بنوحار شک الوبرده بن بنارین عروبن عبیدالیدری - اس قبیلے کے

أب حليف تحف يله رضى الله تعالى عنهم المعين -

محضرت عروه کی سندمیں میمال ابن لهیافه بین احیب اس کی تایند میں دوم کا دوایت بعو تو چھر یہ حدیث حسن ہوتی ہے اور یہاں امام زہری کی سند تایند میں موجو دہے۔

# مزید نثر کائے بدر کے اسمائے گرامی

اس دوایت کی سنداس طرح ہے: این لهیم بن ای الاسودعن عروه - رحمم الله تعالی

ا: ابى كعب بن قيس بن عبيد بن زيدين معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار

الصارى شاخ بنوعمرو بن مالك بن النجار كي ضمتى مشاخ بنوقيس بن عبيد بن زيدين معاويه
 ين عمروين مالك كيدا نيس بن معاذبن قيس ر

ا الصارى شاخ يتوخناس بن سنان بن عبيدين عدى بن عتم بن عوف بن الزرج ك

جیار پن مخرین امیتر بن ختسا بن عبید بن عدی بن غنم به انصار کی شاخ بنو تعلیه بن عمرو بن عوف کے الحارث بن النعمان ۔

۵ ، انصاریں سے بنو عبید بن عدی بن غنم بن کوب بن سلمہ کے حارثہ بن الحمیر ۔ قبیلہ اشجع ، بنو دہمان کی شاخ کے حلیف ۔

» : انصار کی شاخ بتوجشم بن الحادث بن الخزدج کے حریت بن ذید بن تعلیہ ۔

، جاب بن الارت بن خو بلدين سعدين جذبير اين كعب بن سعد -

۱ ، رافع بن جعديير -

الانصار كى شاخ بنوظ فرك (كعب بن ألخزرج اورظ فرابك بن شخصيت بن) دفاعه
 بن عيدا لمنذر بن رقاعه بن دينار بن زير بن الميه بن الك بن عوف بن عرو بن عوف ـ

ا : انصاری شاخ بنوا لحارث بن الخزرج کے سندین الربیع بن عمر و رعقبہ کی بیعت اورنقیب کا تفیر کا تفیر کی بیعت اورنقیب کا تفیر شرف حاصل ہے ۔

ال المعيدين قيس بن سخرين حرام بن ربيعربن عدى بن عنم بن كعب بن سلم الانصارى م

۱۲ : انصار کی شاخ بنو تعلیم بن عبید کے الفی اک بن حارث بن زیر بن تعلیم ۔ بیعت معقبہ کے بشریک د

وه حضرات بويدر من شربيب شدس بوع كين رسول رم ما المتعال عليم

فان كے ليا جركي فوش خرى دى اور أي غير غنيمت بين سي صفي عنايت فرمايا

حضرت عوده رهم الله تعالى اس سيسلي من الموات موس فرمات إلى -

ا : عمّان بن عفان بن ابي العاص بن أمير بن عيد شمس -

مصنور اكرم صلى الترتعالى عليه وسلم كى صاحب زادى محضرت رقيه سلام الترتعالى عليها ورضوان ، موان كى الهيه في مرتعين ادر بيمار تقيين ، كى خدم س وخر كبرى ك يعدر سول محرم كدارشا دست درك، أن مخضرت ندا تعين غيندت كاحضه ديا توا تصور سنع عض كيا -

برس اركاكياب كا و فرمايا يحف الرفصيب بوكا -

١ : طلحرين عبيداللرين عثمان بن عمروبن كعب بن سعدين تيم بن مرة -

یر شام میں تھے (اغلباً دینی صروریات کے تعت ) پیضوراقد سے اپنی یک گورد موری کا ذکر کیا تو آپ نے انھیں بھی عنیف میں شریک فرطیا لیکن مسلم اجرو تواب کا تھا، الٹر تعالیٰ کے دسول نے اس کی بھی تسلی دلائی ۔

س ، سعیدبن زید بن عمروین تفییل - جنگ سے واپسی پر حضور اقدس ماریخ منوره پستی واپسی پر حضور اقدس ماریخ منوره پستی تعید بن خرمان کی درخواست بی ایس استے ، حضور محتر م نے ان نصیس مال فنیمت بی اثرین کر ان کی درخواست بیدان کے اجرکی بھی لفین دہانی فرمائی - مندر جربا لایتی حضرات بها جرین کے گروہ اخیار میں قصے -

انصاد مے گروہ ایرار کے افراد یہ پیس ۔

مع : الولبابر رضى التُدتعالى عنه - الخيين حضور اقدس في مديمة كا امير بناكر شريك غيرت وارديا-

: الحادث بن حاطب ، أكفير يمي مركاد تدويًا يا ، مقصد حفاظ بن مديية عقى -

ب عضرت عاصم بن عدى - أغيين مجى سركارية فود واليس كيا -

مے : خوات بن جبیر بن النعمان م

د الحارث بن الصمر سه روحا نامی مقام بین گر کرز ترخی بورگئے ، انھیں والیس کر دیا گیا ۔ ان سب مضرات کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مصر عنیمت عنایت فر مایا ۔

غزوه ذاس السويق

محضرت عروه کہتے ہیں کہ مشرک شکست خوردہ واپس پینچے ، ان کے زعما قتل ہو چکے تھے تواردہ واپس پینچے ، ان کے زعما قتل موچکے تھے توابوسفیان نے نذر مانی کہ سم بیں تیل مذخ الوں گااود اپنی بیوی کے پاس نہ جاوک گا ، سیب مک بدلہ مذبی کا دور ہے کا دور ہو کا ، سیب مک بدلہ مذبی کا اور ا

يس طرح كى تيارى وه چا بهتا عقا وه اس كے بيے ممكن مر بوسكى تو . ١٩ سوار لے كر تكلا ١٠ " تاكر ايتى قسم سے عهده برآ بوسكے و در بنت " نامى مقام ير يمطروكيا ، وہاں سے" العريض "

كى طرف تعلى تورسول فحرم صلى الترتعالى عليه وسلم ان يرحمله أور بور ين معتى كداب ني الخنس عاجر مرديا اوروه إينا زا دراه تك چيمولاكر عياك كيا ماسي مناسيت ساس غزوه كا نام " غروه ابي سفيان والت السويق" بطركيا . (سويق ستوكو كين بين اليني ستووالاالوسفيان بودہ زاد داہ کے طور پر لے کم اکٹے تھے ۔

# كعب بن الارشرف كافتل

مضرت عروه رحمه الندتعالي فرالت بيس كه يرشخص مصوراكرم صلى الندتعالي عليه وسلم كي بجو كرتااور قريش كوآب كي خلات عير كاتاعقا - حيب قريش سي ملاتو أتفول في اس سي يوهياكم مادادین زیاده بدایت کاعلم بردارسے یا محدکادین ؟

اس بد بحت نے کہا کہ محصارادین زیادہ درست اور صحیح سے م

حصورعليدالصلاة والسلام نعفراباكة يتعض بهارى عداوت بي مدين بطهركياب اس کاکیا علاج ہے ، حضرت محدین مسلمہ نے عض کیا کہ آپ بسند فرما میں تو میں اسے تتل کردوا رسول اکرم خاموش رہے ۔ محد بن مسلم آپ کی خاموشی سے یمی سمجھے کہ قتل کردیا جائے ۔ پھر اُتھیں حضور اقدس نے فر مایا حلدی ہ کرو ، ایسا کرنا ہے تو سعدین معاذ سے مشورہ کرلو۔ ا تضوں نے ان سے مشورہ کیا تو آتھوں نے کہا کہ اس کی طرت توجہ کروا در ابس سے مل کر کہو کہ

كيا وه اس كه يسه كل نسه كا ابتمام كردين ؟

محدین مسلم اس کے پاس آئے، مقصد بیان کیا تواس نے کہا کہ کھا ناہے کہاں ؟ أغول تے كهاكہ خواہش ير سے كرآب بھى ہمارے ليے كھانے كااہتمام كرين اس نے كها كه وه كهال سي المم نے تو اسے محد اور اس كے دفقا پر خرج كرديا (اس كاروبر مغرورانه تھا) حضرت محدین مسلمہ نے کہا کیا بھھارسے داول میں نرمی نہیں بیدا ہوئی کہ برمجھ سکو کرتم غلط طریقے پر ہو ۔ این الا شرف نے کہا کہ اپنی عور تیں اور بیطے میر سے سپرد کر دواور میزی تحویل یں دے دور محدین مسلمے کما کہ ہم سب کھوآپ کے سپرد کر دیں گے اور اس کے ساتھ أف كا وعده كيا - يحروان المن كواسم إيا كل آليا وايك روايت كي يقول سعدين معاذت الحادث بن ادى بن النعان كو كعب بن الترف كے پاس بھيجا الاس كو فحار بن مسلمہ تے ضرب لكا في حتى كا اس كو فحار بن مسلمہ تے ضرب لكا في حتى كه اسے قتل كر ديا - بر حضرات اس كے پاس اس و قنت اكتے حيب وہ " برت" نائى مقام ميں تقا اس جي وہ تنها تھا اور اس كے دفقا اس كے پاس موجود من تھے توبير حبارى سے اس كى طرق منتوجہ بدو ہے ، اس كا كام تمام كر ديا اور مارين منورہ واليس لوسط استے ۔

### غزوه بني النضير سنه

جب یہ نامراد آئے تو سیطان جو مستقل ان کے ساتھ چھٹا ہوا تھا ، اس نے آتھیں اب کے قتل کا مشورہ دیا اور کہ اُرج کی مگھڑی نوب ہے ، اس شخص سے چھٹاکا دام کل کرلو اور مجھرا پنے گھروں ہیں امن وسکون سے دہو۔ اس طرح تم جن مصابع کی اشکار ہو ان سے تھاری خلاصی ہوجائے گی ۔ ان ہیں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ حی دیواد کے پنچے وہ تھاری خلاصی ہوجائے گی ۔ ان ہیں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ حی دیواد کے پنچے وہ مساور میں متعمال امشورہ ہونو ہیں اس پر چادو کرتا ہوں اور اس پر پچھر گرا کرای کوقتل کردیتا ہوں۔ میٹھے ہیں ، تمعال امشورہ ہونو ہیں اس پر چادو کرتا ہوں اور اس پر پھر گرا کرای کوقتل کردیتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فوراً رہنمائی فرہ بی محصوراً عظم کھوسے ہوئے ، اُٹھنا اس انداز سے ہوا گریا کوئی ضروری کام ہے اور یہو دیوں کی تسلی کی خاطر اپنے دوقاً کو وہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی کے گویا کوئی ضروری کام ہے اور یہو دیوں کی تسلی کی خاطر اپنے دوقاً کو وہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی کے

وشمن آب كى انتظار لى رسے

جیب وہ لوگ اپنے معاملات سے فارغ ہو سے اورجا دوکاعمل پورا کر بیا اور اس شخص لے مضور کے معلطے بیں اُفییں" بزن" کا اُرڈوردے دیا نو وہ آگر آپ کے اسحاب سے پاس بیٹھ گئے اور آپ کا انتظاد کرنے نگے ۔ کافی دبیر کے بعد ایک شخص آبا نو اُکسوں نے اس سے معضور اقدی کا پوچھا ، اس نے کہا کہ بیس نے و انھیں شہر بیں دیکھا تھنا وہ اپنے جرمین داخل ہورہے تھے۔ اقدی کا پوچھا ، اس نے کہا کہ بیس نے و انھیں شہر بیں دیکھا تھنا وہ اپنے جرمین داخل ہورہے تھے۔ اس بالوچھا ، اس نے کہا کہ بیس نے و انھیں شہر بیس دیکھا تھنا وہ اپنے کے کہ ابوالقاسم نے جلدی کئی تو بہاں اب بیر لوگ کھیبانی بل کھیبا نوچھے کے مصاما فی کھنے کہ ابوالقاسم نے جلدی کئی تم نویماں نے گئے اس کی نور اکر دیں بھر آپ کے ان کی نور اکر دیں بھر آپ کے صحابہ بھی تشریف لیے گئے اور اللہ تعالی نے قر آپ عزید کے دریا ہے اس بات کی خروسے دی ہو رشن کرنا چا ہے۔ تھے ۔

لَا يُكُمُّ الْآذِيْنَ الْمَثُولِ الْحَكُووُ الْمُعْمَنَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْحُصَرَّ قَوْمُ الْنَ يُنْسَطُوا الْيُكَمْ اَيْدِيهُ مِ فَكُفَّ اَيْدِيهُ مِ عَثَلُمْ عَوَاللَّهُ اللهِ طَالِاللهُ طَوَعَلَى اللهِ فَلْيُنَوَكُلِ الْمُؤْرُ

مِنْوْنَ كُلُّ (المائده:١١)

ں ایمان والو اِیا در مکھوالٹر تعالیٰ کا احسان اینے اوپر ، جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہا تھر چلا دیں ، بھر روک دیسے تم سے اُن کے یا تھر ، اور ڈریتے رہو الٹرسے ، اور الٹر تعالیٰ ہی پر چاہیے بھروسرایمان والوں کو -

الله تعالی نے آپ کو اُن کے جلا وطن کرنے کا حکم دیے دیا کیوں کہ اُنھوں نے آپ کے معاطے میں بطی خیا تہ ہے کہ اُپ کے معاطے میں بطی خیا تہ ہے کا کر جیلے جاؤ، معاطے میں بطی خیا تہ ہے کہ آپ ہمیں کہ اُن نکالنا چاہتے ہیں ؟

أب نے زمایا "منشر کی طرف -

الحثم

منافقوں نے جب یہ سناکہ اہل کتاب میں سے ان کے بھاٹیوں اور اجباب کے ساتھ یہ ہور ہاہے تو اُتھوں نے اِن سے کہا کہ ہماری موت وجبات بھھار سے ساتھ ہے اگر روال ہوئی ترہم تھاری مددکریں گے ، تھیں نسالا جائے توہم تم سے جدانہ ہوں گے ۔

یہود کا سردار الوصفیہ حیتی بن اخطب تھا رجب منافقوں نے اس طرح ڈینگین ماریں تو
اس کا غور رطبھ گیا ، شیطان نے اسے غلیہ دکھلانا تروع کر دیا ر چنا بخراس نے حضورا قدس اور
آپ کے رفقا کو کہ دیا کہ ہم جانے سے رہے ، لڑائی ہے تو لڑائی سہی ۔ اللہ تعالیٰ کے بی
نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر صحابہ کو حکم دیا ، انخصوں نے ہتھیا ارسنجھال لیے اور یہود
کی طرف کو چے کیا ۔ یہودی اپنے گھروں اور قلعوں میں جھیپ گئے ۔

حضور اقدس نے پر لیستد ہ فر مایا کہ ان کے گھروں اور قلعوں ہیں ان سے لوائی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظ میت فر مائی ، آپ کی مدد کی ، چٹ انچہ آپ نے ان کے ار د گرد سکے
لوگوں کو محم دیا کہ ان کے مکانات گرادیں اور باغات کو کاسٹ دیں اور آگ سگادیں ساس طرح
اللہ تعالیٰ نے ان کی اور منا فقوں کی دسست درازی سے آپ کو بچایا۔ منا فق ان کی مدد کو
مذات یک بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کے دل ہیں رعب ڈال دیا۔

بعدازال يهودى النظر تبى مكانات من چلے سلے جومنهدم مونے سے بے گئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان كوم عوب كرديا اور اپنے مكانوں كوخود ہى مندم كرديا اور وہ آپ كے خلاف فوج كشى مذكر مسكے وہ وہ جس جس محلے آبادى كا دُرج كرستے يہى سلوك ان كے ساتھ موتا ہوتا ہے آخرى مرصلے ميں جو آبادى دہ گئى اس ميں آكر وہ منافقين كى امداد كا انتظار كرنے سكے ليكن مالوس موسكے تو حضور اقدى سے فريادى ۔ آپ نے دہم فر استے ہوئے جلاوطنى كى اجازت وسے دى اور فرما يا كہ جسنا مان ايك اون طرف ليے جاسكے وہ سے جائے ۔ ہاں ہم جسیار وقیم كى اجازت ميں ۔

اس طرح وہ ہر جگہ سے اور ہر مقام سے جانے سروع ہوگئے اور بنوابی الحقیق کے یاس سے بہتے ۔ منع کرنے کروئے رہ کے برت سے چا ندی وغیرہ کے برت سے چا ندی وغیرہ کے برت سے چا ندی وغیرہ کے برت سے جا ندی وغیرہ کے برت سے جا ندی وغیرہ کے برت سے جمعیں اکپ نے اور آپ کے دفقا سے دیکھا جی بن اخطیب جب مکہ آیا تواس نے قریش سے آپ کے خلاف استفاد کی اور مدو طلب کی ۔ اللہ تعالی نے ان تمام معاہدوں کا ، جو ان کے ، متافقیں کے اور قریش کے مابین تھے ، ذکر کر دیا اور سلادیا ۔ ہمودی مسلانوں کو ان کے ، متافقیں کے اور قریش کے مابین تھے ، ذکر کر دیا اور سلادیا ۔ ہمودی مسلانوں کو

أمی وقت عار دلات حیب وه ممکان گوار سے تھے اور باغ کارط رہے تھے کہتم درختوں کو کاشتے ہوحال نکر درختوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے باوصف تھیں مصلح ہونے کادعوی ہے اس پر ارشاد ہوا۔

سَبِّعَ لِلهِ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْاَدْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزَى الْحَلَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

التدتعالیٰ کی پاکی بیان کرناہے ہو کھے ہے اسانوں میں اور زمین میں کا وروہ ہی ہے ذہردست حکمت والا۔ وہی ہے جب نے نکال دیا ان کو ہو ممنکر ہیں کتا ب والوں میں اُن کے کھروں سے بہتے ہی اجتماع پر دشکر کے ، تم مزگان کرتے تھے کہ اُن کو بچالیں گے اُن کے قلعے اللہ تعالیٰ کہ نکالیں گے اُن کے قلعے اللہ تعالیٰ کہ کان کو بچالیں گے اُن کو فیال دیک ) مذتحا اور میں میں اُن کو فیال دیک ) مذتحا اور مال کہ کان کو فیال دیک ) مذتحا اور مال کے ہی تھے کہ اُن کو فیال دیک ) مذتحا اور کان کے دلوں میں دصاک ، اجا ڈنے لگے اپنے گھر اپنے ہا تھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، سو عمرت بکر اواسے آئکھ والو یا اور اگر مذہوئی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اُن پر جبلا وطن ہونا تو اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت و فیا ہیں اور اُن کو عذا ب ویت اُن کے لیے آگ کا عذا ب ۔

یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوسٹے اللہ کے اور اُس کے رسول کے اور چوکوئی مخالف ہوا اللہ سے تو اللہ کا عذاب سحنت ہے ۔ بوکاٹ ڈالا تم سف کھجور کادرخت یا رہنے دیا کھوا اپنی جراپر، سوالٹد کے حکم سے اور ناکرر رواکرے نافر مانوں کو ۔ بھر اس کے بینجے میں جوملا اس کو اللہ تعالی نے بعض اپنے رسول کے یعے عطیہ قرار دیا، نہ کہ کسی دو سرے کے لیے ، ارشا دہتے :

المرم صلی التر تعالی علیہ وسلم نے اس فال کو تقسیم کردیا جہ اجر بن اولین پر ، جن کے مسلم میں التر تعالی نے رہنائی فر فائی اور انصار بی سے دو حضرات سماک بن اوس بن فرست رابود جانز) اور مہل بن احتف کو بھی دیا ۔ اہل میرت کا خیبال ہنے کہ آپ نے سعد بن معاذ، سید بن معاذ، سید بن معاذ، سید بن این الحقیق کو بھی اس سے مال عطافر فایا۔ (والتر نعالی اعلم)

#### عروة أصرسته

حضرت عوده فرستے بی که رسول محرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خواب دیجیااور فریا،
که میری تلوار ( ذوالفقار ) ( ابرجه ل کی تلوار جو بدر میں غنیمت کے طور پر ملی اور دسول محرم می کہ میری تلوار ( ذوالفقار ) کا ابرجه ل کی تلوار جو بدر میں غنیمت کے جارہ کی ایک گلفے ذرکے کی جارہ کے اور یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک گلفے ذرکے کی جارہ کا سے درکھا کہ ایک گلفے ذرکے کی جارہ کے دیکھا کہ ایک گلفے درکے کی جارہ کی دیکھا کہ در مانے ہیں کہ :

رسول اکرم احد کے موقعے پر مدینہ میں ہی قیام کرکے مقابلہ کرتے کے حق میں تھے لیکن بست سے حضرات بابر جاکر مقابلہ چاہتے تھے ۔ اگر لوگ حضور اکرم کے ادشاد وجم کے مطابان رہست تران کے حق میں بہتر بونا لیکن ان پر تقدیم غالب ایجی تھی۔ باہر جاکر مقابلے کے سلطے میں سبت تران کے حق میں بہتر بونا لیکن ان پر تقدیم غالب ایجی تھی۔ باہر جاکر مقابلے کے سلطے بی جم میں سب سے زیادہ ان کی خواہش تھی جو بدر میں نٹریک نہ ہوسکے تھے اور اہل بدر کے سلطے بی جو فضیلات ان کے کان میں پھری ، اُس نے اُس کا شوق برط صادیا تھا۔

حضور اکرم صلی الندتعالی علیه وسلم نے جمع کی نماز پیر صائی ، خطبے میں لوگوں کو تھیں ہے وازا، اُنھیں جہدوسعی کی تلقین کی مخطیہ و نمازسے فراغنت پر حینگی لباس بہن کر لوگوں کو چلنے کا حکم دیا۔ اس کیفیت کو اصحاب وائے حضرات نے دیکھا تو کسنے لگے کہ آپ نے ہمیں مدینہ میں ہی حکم الله کا کافر مایا تھا۔ اگر یہاں دشمن حملہ آور ہوتو اس کا یہیں دہ کرمقا بلہ ہو ۔ رسول محتم الله تعالیٰ کے منشاکوزیا وہ بہتر جانئے والے ہیں۔ آپ کے پاس آسمان سے وحی بھی آتی ہے، ہم نے آپ کواس طرح باہر جانے پر توجر دلائی ۔ اس لیے آخصوں نے عرض کیا کہ آپ کے کم کے مطابق مرسنے میں قیام شکرلیں ؟

آب نے ادشا دفر مایا کہ بنی کے لیے مناسب تھیں کہ وہ جیب جنگی لباس بہن ہے اور لوگ رخمن کی طرف کی لباس بہن ہے اور لوگ و تقال کے بغیر لو شے ، میں نے تھیں ایک بات کی ، تم نے نیکنے کا حکم وسے دسے تووہ قتال کے بغیر لو شے ، میں نے تھیں ایک بات کی ، تم نے نیکنے ہی کا تقاصر کیا ۔ اب تھیں تھیمت کرتا ہوں کہ وہمس سے تھادی القال بوادر اس کے منا اور یا در در کھو کہ جس بات کا تھیں حکم دوں اس پر ممل کا ورصبر سے کام بینا اور یا در کھو کہ جس بات کا تھیں حکم دوں اس پر ممل کرو ۔ برنر ماکر آپ مسلمانوں کے مسا تھے تھے تھے کے کھوٹ سے ہوئے ۔

### رئيس المنافقين عبدالله بن ابى كى وابسى

### حضرت طلحه رضى الله تعالى عنركى كمال درجه استقا

حضرت عروه بن زبیرسلام الله تعالی علیه اور صنوار فر ملتے بین که اس دن حضرت طلحه رفتی الله تعالی عنه مندی کا مظاہره کیا۔ مالک بن نامیم مندی کا مظاہره کیا۔ مالک بن نامیم فرسول محرم علیه ابسلام پرتیر اندازی کی - حضرت طلحه رضی الله تعالی علیه ورصنوان نے اپنے کی دسورت طلحه رضی الله تعالی علیه ورصنوان نے اپنے کا تھوکورسول محرم کے لیسے وہ منال بنالیا - تیراپ کی جھینگلی کو لسکا جس سے وہ منال ہوگئی -

#### حضوراكرم صلى الترتعالى عليه وعلى الهوصحابه سط

### ابى بن خلف كوقت ل رنا

حضرت عرده بن زبیر سلام الندته الی علیها و دضواند فر ملتے ہیں ، ابی خلف نے مکر میں تسم کھائی تھی کہ وہ دسول اکرم صلی الندته الی علیہ دسلم کو حرور قتل کرسے گا - اس کے حلف کا دمول فرم میں کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا:" الندنے جا ہا تو میں اسسے قتل کروں گا" وہ سب کے سلفے لوسے میں عرف آیا اور کھنے لگا کہ" اگر آئے محد نہے گئے تو میری فیر نہیں - وہ سلسل حضورا کم میں ہے اگر آئے محد نہے گئے تو میری فیر نہیں ۔ وہ سلسل حضورا کم میں جملہ آور ہوکر آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں کررہا تھا رمضرت

وہ مسل وہ مسل وہ النہ تعالی عنہ ( بنوع بدالدار کے عزیر ) حضوراکرم کے لیے ڈھال بنے معصب بن عمیر رضی النہ تعالی عنہ ( بنوع بدالدار کے عزیر ) حضوراکرم صلی النہ تعالی علیہ وسلم ہوئے تھے - ان سے اس کا سامن ہوا ، وہ شہید ہوئے توصفور اکرم صلی النہ تعالی علیہ وسلم نے ابنی بن خلف کی ذرہ اور نو لادی ٹوبی کے مضبوط لو ہے کے لیاس میں سے ظوری کے نیچ کی بڑی ننگی دیکھی تواپئے چھوٹے نیمز کے وہاں تاک کر مادا ، یا وہو دیکہ کسی قسم کا خون نہ لکلا میں بائی دیکھی تواپئے چھوٹے نیمز کے وہاں تاک کر مادا ، یا وہو دیکہ کسی قسم کا خون نہ لکلا مقالیان وہ اپنے گھوڑ سے سے اُرتہ پطا البینے رفقا کے پاس لاطمات ہوا آیا - انفوں نے اس نے اس سے بوچھا کہ آخر تو اس قدر جزع فرع کیوں کر دہا ہے ، یہ تو برائے نام خراش ہے - اس نے انفیل بتالیاں کہ محد ( عالم کے فرع کیوں کر دہا ہے ، یہ تو برائے نام خراش ہے - اس نے انفیل بتالیاں کہ محد ( عالم کے فرع کی کہ اسلام قبول نہ کیا ) پس وہ اس وہ قبی میر میں اس انفیل میں میں ہو اس کے اسلام قبول نہ کیا ) پس وہ اس کی میں میر کیا ، بست پر اتن لیقیں تھا لیکن وائے محمومی کے اسلام قبول نہ کیا ) پس وہ اس کی میں اس کے دور شیول کے لیے )

#### سيدالشهداءا سُدُالتُّدواسَدُرسولد

### حضرت حمزه رضى الله تعالى عندير رونا

موسى بن عقبه فر ات يمن كر رسول فحر م صلى المدتعالى عليه وسلم حدود مديبز مين داخل الوائد توبر كمرين نوحرو بكاكى أوازين أربى تهين-آب في إي الحاكدية كيائه يه لوكون في كماكريد انصار کی عورتیں ہیں جو اپنے شہرا پر رور ہی ہیں ۔ آپ کی زبان میارک سے نکلا میرے عامره ، توان يركوني دون والانهيل ، ساتهاى ان كياك دعام مفرقت فرماي . ير دردناک صداحضرت سعدین معاذ ، سعدین عباده ، معاذین جیل اور عبدالندین رواحرنے سى تواينے كھروں میں كئے اور تمام رو نے والياں جو مدينے میں تھيں اُتھيں جمع كر كے كها -والله إانصار كے شداكواس وقت تك مت روّوجب تك رسول فر م كے جيا برية رداد کیونکہ آپ تے فر مایا سے کہ اُن کے جیا یہ مدینے میں کوئی روتے والی نہیں۔ خیال برہے کہ ردنے والی عورتیں حضرت عبد الملاین رواحد لے رائے۔ حضور اکرم نے اس کوٹ ناتو بوجھا یم کیا ہے ؟ آ ب كو بتلايا گياكم الصارف اپني فواقين كو يرنصيحت كى ہے - آپ نے ال سب كے يد عائد مخفرت فرمائ اوران كي حق بي كلى ت خرفر مك اور ارستاد فرمايا : ميرامقصديد مد تھا ادر نہ ہی مجھے رونا پسند ہے۔ اس کے بعد اس سے متقلًا منع کر دیا حضرت عود ہن زبر سے بھی بالکل اسی طرح کی دوایت ہے -

# امد کے لعص شہدا کے اسائے رای صد

مفرت عوده دعمر الدّرتعالي ندامد كوشهدايس سيد ليست فرات كافكر كياس جويدر في على الريك تصدان كا ذكر بهال بوكا، باق حضرات كا أمنده وكر بوكا -ا ، اوى بن المندر الانصارى النجارى ۲ : ایاس بن اوس الانصباری ( بنومعاویه بن غرو)

- س : تعليه بن سعد بن مالك بن خالد بن تعليه بن حارثه الانصاري (بنوسعاده)
- ره : سيّدانشهداع ، أسَدُ النَّرُو أَسَدُ رَسُولِهِ حَرْه بِن عِبدِ المطلب الهائتمى رَسُول الرَّمُ النَّهُ ت تعالیٰ علیه سلم کے چیا ، رضاعی بھائی ، اُتھیں وحشی بن حرب نے شہید کیا (وہ بعد میں مسلمان ہوکر مِشْرِف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے اور مسیلمہ کذاب کوفتل کرکے گویا اس مسلمان ہوکر مِشْرِف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے اور مسیلمہ کذاب کوفتل کرکے گویا اس کا ازالہ کیا )
  - ۱ الحارث بن ادس بن رافع الانصاري (بنوعمرو بن عوف)
    - ٧ : ذكوان بن عيد قيس الانصاري ( يتوزريق )
    - دفاعه بن اوس بن زعوراً بن عبد الاشهل الانصارى -
  - ، دبيعربن الفضل بن جيب بن يزيد بن تيم الانصاري (بنومعاويربن عوف)
    - 9: دبيعربن اكتم القرشى حليف بنواسدين عيد شمس (بنواسد)
      - ١٠ : سعدين الربيع الانصاري -
      - ا : سليط بن ثابت بن وقش الانصاري ( نبوالنبيب )
        - ١١ : عبدالتدين جيش الاموى (ينوعبد سمس)

بنواسدبن خزیم اوران کامعابده دوستی تھا۔ ان کے قتل کی کیفیت کے کیسیے بی خارت سعد کی حدیث ان کے مناقب کے خنمن میں انشاع اللار تعالیٰ آئے گی۔

سوا : عبداللدين عمروبن حوام بن تعليه الانصادي دينوسلمه)

۱۷۱ : طبراتی کے بقول ، حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الداد بن قصی - یہ مهاجر بن اولین سے تعلق رکھنے والے صحابی بیں (بدر واحد میں اللہ تعالی کے بھی نے انھیں مسلمانوں کا جھنڈا تھا یا ۔ یہ چھنڈا حضرت ام المومنین سیدناعا کشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عیہ اور هنوانه کی اور صفی کا تھا ۔ گو با اُنھیں رسول محرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ورصنوانه کی اور صفی کا تھا ۔ گو با اُنھیں رسول محرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسلا" علم دار" ہونے کا مرف صاصل سے ۔

### غزوه حمراء الاسركت

برمقام مدینزمنوره سے مرمیل کے فاصلے پرسے - احدسے صرت ایک ون لعب ه اشوال ١٧ هركويد واقعد بيش أيا ر چونكم مسلماتول كوا حدى جنگ بين مشديد مشكلات سے دوچار ہوتا پرط اتھا۔ اس لیسے تعص کفار قریش کا خیال تھا کہ مسلمان مشدید ابتلا کا شکار موسے بن ووايس بلسك كمد مدينه منوره بس ان بركارى خرب لسكان جاست، ليكن حضود اكرم صلى الشرتع إلى عليروسلم اس صال ميس سيرول مسلمانول كولي كرفيك تاكم كافرول كواحساس موجا سي كمسلمانول كو الله تعالى نے يونى محت سے فوا وا سے موسى بن عقبہ كستے ہى كرا عدسے والسى برايك شخص برابل مكرسے تعلق ركھتا تھا ، آپ كى خدمت ميں آيا - آپ نے اس سے ايوسفيان اور اس كے رنقا كيمتعنق لإچھاتواس نے بتلايا كريس ان كے پاس عظمراتووہ ايك دوسرے كوملامدت كرد ب تھے اور كه رہے تھے كەمسلمان أس وقت سىدىدىر بيانانى كا شكار تھے، آبز تم نے ان كا قلع قبع كيون مركبا ؟ اس شخص ك لقول وه سب ووباره والسي كا ارا وه كررب تق -يرس كرحضرت بنى كريم صلى التُدتع الى عليه وسلم ف ارتشاد فر مايا كرد مثمن اس قسم كم منصوب كانتكريا ساء اس ك تعاقب مين تكلو - سنديدز خول ك با وجود صحابركرام في ايتاركامظام كيا اورجيل فيكا - رسول مرم كى بدايت عتى كرفر كالشاهد كعلاده كون ميرس ساخدة جلا -عبدالتدين الى رئيس المنافقين في برچند علي خوابش ظاهرى ليكن آب في الكل اجا زت م دی معایر کرام علیهم الرصنوان نے اس شدید تملیت کے باوصعت سی طرح الله تعالی اوراس كرسول كصفح كى فرأل بردارى كاراسته اختياركيا اورجل تكليه اس كا ذكر التدرب العرب نےاں طرح کیا :

تاہم آپ نے حضرت جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کو جو نشر کائے احدیل سے تھے، مدینہ قیام کرنے کی اجازت دے دی ، ان کے والداحد کے عزوہ میں شہید ہو گئے تھے مان کی بہنیں بہت تھیں ، گھر میں کوئی مرونہ تھا ، والد کی تصیحت تھی کہ حتی الوسع مدینہ میں رہو مصنور اکم م صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ و میں کوئی مرونہ تھا ، والد کی تصیحت تھی کہ حتی الوسع مدینہ میں رہو مصنور اکم م صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ و سلم نے حراع الاسد تک دسمین کا تعاقب کیا مصرت عودہ بن الزبیر سے دوسری دوایت بھی بالکل اسی طرح ہے ۔

### بعث الربيع كك

حضرت وه فر ملتے بین که خبیب بن عدی بن عبد المندالانصاری ( مبنوعمرو بن عوف )
عاصم بن ثابت بن ای الما قلح بن عمرو بن عوف اور زید بن الد شنه الانصاری ( بنوبیاهنم ) کامعا طر
یر ہے کہ اُتھیں دسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ بیں بھیجا تاکہ وہاں سے قریش
کے حالات کی خرلایش ، یر حضرات یخد کی پٹی کے داستے گئے ، حب " الربیع " نامی مقام پر
پہنچے تو قبیلہ بنریل کی شاخ بنولچیان نے اُتھیں اکیا ، حضرت عاصم بن ثابت الافصادی کو
سیاد مارکر شہید کر دیا -

ان بد بختوں کی خواہش تھتی کہ ان کا مرکاسٹ کر مشرکیں کے پاس بھیج دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے شہدی کھیدوں کو ان پرمسلط کر دیا ۔ وہ ان کے چہروں پر ارائے لگیں اور اُنھوں نے اُنھیں پُری طرح کاسٹ لیا اور اس بیا اور اس بات کے درمیان حائل ہوگئیں کہ وہ مرکاط سکیں۔ حضرت جبیب اور زید بن دشنہ پہاڑ پر چڑھے گئے ، ان لوگوں کا ان تک بہنچنا جمکن نہ دہا تو اُنھوں نے بہرت ہی زور دارعہدو پیمان کر کے ان کے بیچے اُرتے کی سبیل کی اور چرمنی وہ ازے اُنھیں مضبوطی سے با ندھ لیا اور مکہ سے جاکم اُنھیں قریش کے ہاتھ نہیج دیا ۔

مصرت خبیب کوعفیه بن الرت نصر پدا را اس کے ساتھ البوا ہاب بن عزیز بن قیں بن سوید بن دبیع مام بن نونل بن سوید بن دبیع ، عام بن نونل کا ماں نشر یک تھا ۔ قیس بن سوید بن دبیع ، عام بن نونل کا ماں نشر یک جمائی تھا ۔ ان کی مال کا نام بنت تهشل تنمیمیه تھا ، انکھوں نے اور عبید بن الحکیم اسلمی امیم بن ابی عتب (بنو دادم) بنوالحضر می ، وسیعت بن عبدالد بن ابی قیس (بنو عام)

صفدان بن الهيه نف مل كمنصوب بنا ليااور أعني قيد كرديا - قيد ك يسع عقبه بن عادست كالكم تحوير بوا - جب مك الندتعالي كومنتظور تضاوه قيدرسه - آل عتبه كي ايك عورت ان كي بیریاں ڈھیلی کرتی اور اُنھیں کھانا وغیرہ کھلاتی ۔ آپ نے اس خاتون سے کہاکر جب لوگ میرے قتل كاداده كرين تو فيصاس معقبل مطلع كردينا وينا بخراً غفول فيصله كي تواس ورت نے اُٹھیں مطلع کردیا ۔ آپ نے اس سے کہ کہ مجھے استرا فراہم کردو تاکریں جامن کا اہتمام کروں اورياك صاف بعوجاؤن - اسعورت في أغيين اسر افراجم كرديا تو آب ف اس كالطاكا بكرايا، اسے پیار کیا اور فرطایا ؛ کیا اللہ تعالی نے اس کی جھے طاقت نہیں دی کہ بیں اسس است سے اس کا کام تمام کردوں۔ وہ عورت آپ کی نیکی سے اس مدتک متاثر تھی کہ اس نے کہ کہ میں آپ سے اس کا تصور میں نہیں کرسکتی - آپ نے استرا اس کے سپرد کر دیا اور فرایا برتو محص دل لگی تھی و کمال درجر حصلہ سے کہ موت سر پر سے نیکن پروا نہیں) برحال جولوگ ان کی خربداری میں نشریک تھے وہ اور اہل مکہ کی ایک بطری تعدا د اعقبیں تنعیم میں لے گئی ایک اکوری یاس تھی - تعقیم میں آپ کو بھانسی دینے کی غرص سے اس اکول کا اوا ۔ عقبہ بن الحرث كو قتل كا ذمر دار بنایا گیا ، حرث بن عامر جس كے بدر نے اُتھیں قتل كيا گيا وہ بدر کے میدان میں مارا گیا تھا۔

مضرت فبدیب نے المحدت مازاداکرنے کی خواہش ظاہر کی تو اُتضوں نے بیڑیال کھول دیں۔ افھوں نے بیڑیال کھول دیں۔ افھوں نے مختضر المحدت اداکیں اور فر مایا کہ اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم کمو گے کہ موت سے ڈرگیا تو میں طویل رکعت اداکیں ۔ اس موقع پر اُتھوں نے درب العزیت کے حضور عرض کیا ۔

"اسے اللہ سرطرف دشمن سے چرسے ہیں۔ میرا پیغام بیرسے دسول تک پہنچانے کا تدبیر کمہ "
پہنچانے والاکوئی نہیں تو میراسلام ان تک پہنچانے کی تدبیر کمہ "
اسی دقت حضرت جبریل این نے حضوراقدس کی خدمت بیں ان کا سلام پہنچایا۔
حضرت خبیب کوجب لکھی پر سولی سے لیے اُٹھانے لگے تو اُٹھوں نے عرض کیا ا
"اسے اللہ ان بی سے ایک ایک کو شار اور گنتی میں دکھ ا ان کو الگ الگ

کر کے قتل کر اور یہ حالات پیدا کر کہ ان ہیں سے ایک بھی باقی مز رہے ۔"

اب کو اُن مخرکین کے نظروں نے قتل کیا جو بدر ہیں مار سے گئے تھے ، جب اُنھوں سنے اپنے مجھے یا رسینے میں استعمال بیے توسولی پرچیط سے ہوئے خبیب کو اُنھوں نے پکاد کر کہا کہ بجھے یہ پر نہ بند ہے کہ یمال تیری جگہ محمد ہوں ' ج حضرت خبیب نے فرما یا ۔ والنڈ العظیم میر سے بدلے اُنھیں ایک کا نشا چھے یہ بھی یوادا نہیں ۔ اس پر وہ نام اور ہنس پڑے ۔ حضرت خبیب نے سولی پر پرط سے تے پرط صفے پرط صفا ۔

قبائلهم وااستجمعواكل مجمع وقل بت من جذع طويل حمنع وما الصدالاح ابلى عن هم على فقد بضعوالحسى وقد بالصحى الحسى وقد بالصحى الحسى وقد بالصحى المسلوم مزع على الى حال كان للله مضجعى

لقد جمع الاحن اب حولى والبو وقد جمعوا ابناء هم ونساؤهم الى الله اشكوغ بتى ثدركس بتى فذا العرش جم نى على ما يواد بى وذالك فى ذات الالبروان يشاع لعيم ى ما احفل اذامت مسلما

بهت سے گروہ میرسے ادد گرد جمع ہیں، ان کے قبائل سرا نگیزی ہدا ترسے ہوئے ہیں اور مجمع جمع ہے، ان کے بین اور کھجود کے ایک طویل تنے کے قریب جمع جمع ہیں اور کھجود کے ایک طویل تنے کے قریب اکتھے ہیں ہو بہت مضبوط ہے ۔ اللہ نعالی کے حضور ہی میں اپنی عزبت و بسکا نگی اور اپنے کرب و تکلیف کا شکوہ کرسکتا ہوں ، جب کہ فتلف گروہ میرسے پچھالٹ نے کھات میں بیٹھے ہیں۔

 الله تعالى مى كى كيم يسمبرا يهلوكي لطاباحانا م

حضرت زبدین دفته رضی الله تعالی عنه کوهفوان بن اُمبه سنے خرید لیا ۔ اُس نے اُمبہ سنے خرید لیا ۔ اُس نے اُمبہ بن معلی سنے کیا ہو بنوجے کا اُمنیں اپنے باپ امبہ بن خلف کے بد سے قتل کیا ۔ قتل کا کام نسطاس سنے کیا ہو بنوجے کا علام تھا ، اُنھیں بھی تنعیم میں قتل کیا گیا سعضرت خبیب کو عمرو بن آمیہ نے دفن کیا ۔ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کی حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کی خان میں کہا :

وليت خبيب الم يخنه خمامه وليت خبيب اكان بالقوم عالما شواك ذهير بن الاغروج امع وكانا قديما يوكبان المحاسما المي تحرف لما أن اجم تعرف درتم وكنتم باكساف الرجيع لهانما السكاش كم خبيب ككفيل ال سع خيانت نركرت و المكاش خبيب قوم كحمالات

است بن مربیب سے باخر بوجاتے۔ نر میر بن الاغران کے نشر یک سفر اور ہمراہ تھے اور وہ دونوں قدیم عرصے سے باخر بوجاتے۔ نر میر بن الاغران کے نشر یک سفر اور ہمراہ تھے اور وہ دونوں قدیم عرصے سے مشکلات ومصائب کی و نیا کے شر سوار تھے ۔ تھیں ایسے انداز سے اجر دیا گیا کرتم تی تہارہ گئے اور تم " رہیع " کی دادیوں میں دہنی کو شکست دینے والے سے ہے۔

### عروه برمعوية ١٠٠

حضرت عوه رحم الله تعالی فرمات پین حضرت حوام این ملحان دسول الله صلی الله علیه وسلم کی تربید کے دو سرے سم داریجی موجود کے دائی کے دوسرے سم داریجی موجود تھے۔ ان لوگوں نے اُس کے خطرت حوام کو قتل کے دوسرے اس کے خطرت حوام کو قتل کے دوسرے اس کے خلاف بنوعامر کو بہت پھھ کہا لیکن اُتھوں نے پروا من کی معالم دیا ورائن کو اطلاع دی تھی کہائی سے فحد کے این مالک المعروف ابو بڑا قوم کی طوت بنی حولا گیا تھا۔ اور اُن کو اطلاع دی تھی کہائی سے فحد کے ساتھوں کوامان دی ہے اس لیے اُن سے تعریف مزید باتو میں اور اُن کو اطلاع دی تھی کہائی بناہ مالک المعروف اور اُن کو اطلاع دی تھی کہائی سے آن سے تعریف مزید کے ساتھ جینے سے انگاد کر دیا ۔ بعب بنوعامر نے الکا کری اُن اُن الکار کردیا ہوں بنوعامر نے این طعیل کے ساتھ جینے سے انگاد کر دیا ۔ بعب بنوعامر نے انگاد کردیا توائی نے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کو اُن کا کھی کہائی کے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کو اُن کا کھی کے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کی اُن کا کھی کے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کو اُن کے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کو اُن کے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی میس میں بنوسلیم ، بنوع صیت اور اُن کو اُن کا کھی کی میں بنوسلیم ، بنوع صیت میں بنوسلیم ، بنوع صیت مدد طلب کی میں بنوسلیم ، بنوع صیت میں بنوسلیم ، بنوع صیت مدوسر سے قبائل کے دو کو سے مدد طلب کی میں بنوسلیم ، بنوع صیت مدوسر سے قبائل کے دو کو کھی کو کو کو کھی میں بنوسلیم ، بنوع صیت مدوسر سے قبائل کے دو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو ک

بنورعلاش مل تھے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔

عامر این طفیل نے کہا میں تے قسم کھائی تھتی کہ میں تن تنہاان کا سامنا منیں کروں گا۔ اس لیے تم اُس کے پیچھے حیلو تاکہ قوم کے ساتھ شامل ہوجاؤ اور لپنے ساتھی کی مدد کر کے اُس کی ر فا فتت میں سامن کرو ۔ چنا کنے ران کی قوم سے اس حال میں ملا قامت ہوئی کرمندران کے ساتھ تھے تو بنوعامرنے قوم کے ساتھ اُن کو کھیرلیا اور لطائی سٹروع کر دی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كيصحابه كرام رصوان التدتعالى عليهم اجمعيين سنهيد كرد يصر كي اورمنذرابن عرو باتى ره كم - أخصول نے ان سے كماكب يستد كري تو ہم أب كوامن دمے ديں - انحفول نے كماكر جب تك أبن جلك مذ يمني جا يلى بومقتل حرام سے أنس وقت ايسا ممكن تهين ائس كے بعدم معاطے میں متصاری پناہ کا قصتہ ضم ہوجائے گا۔ ایس اُتھوں نے مقتل حرام کک مینینے نک ایمیں امن دے دیا - پھروہ اُن کی بناہ سے بری الذمہ ہو گئے بلکہ اُن کے ساتھ لطانی کی حتی کہ وہ قتل ہو گئے۔ مصور اكرم صلى الترعليه وسلم في فرمايا عما كه ما رف كي المري كردن بكطري والله كالم مارت ابن صمر اورعروابن أمية مرح نامي مقام مين آئے - أخصول في اپني فيام كا و كے قريب جانوروں کے پیرسے دیکھے تو کہ الٹدکی قسم ہما رسے احیاب ما دیسے گئے۔ اللاکی قسم ہما رسے احباب منيس مارسيكم ملكم إبل مخدما ديسكم اور تيمر اليسابي بواليان كيساعتي تأبيد بطي تحے اور کھوٹر سے ویسے ہی کھوٹے تھے - مارت نے عمروسے کہا اب کیا جنال ہے ۔ اُنھوں نے كهاميرى خوامش سي كر مصورا قدس صلى الترعليدوسلم مك يهينيو راور أب كوحالات سيما بزر كرون - حادث نے كما حس جائم منذرقتل كيے كئے اس سے دور ہونا مناسب نيين - بھران دونوں کا لوگوں سے اسمنا سامنا بوگیا نوائضوں نے اُن میں سے دو کوقتل کر دیا۔ دسمنوں نے أتضين بكط كرقيدى بناليااور عمرو اين أميه كويمي فيدى بناليا مدوشمتول في حارب سي يوجهالم يحصفتل نيين كرمًا چاست ، أو مؤويتا بهم يرك ساته كياسلوك كري وحضرت مادف ف كما يقص أس علم بينچادوجهال منذراور حرام يجيما راع كي - يرتم فيصس برى الدمم او-أعضون سنه كما عليه كسب بهم الساكردية بين اورأ مضول توأن كومينيا ديا - امس و ثت حارت دسمنوں پرچرط وورشے حتی کہ ان میں سے دو کو تھ کا نیا اور پھر تو د منہید ہو گئے۔

دشنوں نے اُنھیں نیزسے ماد مار کر شہید کر دیا ۔ عام ابن طفیل نے اپنے بیدی عام ابن اُمیتر سے کہا کہ میری مال سے خصف ایک غلام کامعامل سے، اس بیسے تو ازاد ہسے۔

عام این طفیل نے عام (این اُمیرسے کہا کیا تو اپنے سا تھیوں کوجا نتاہے ۔ اُعفوں نے کہا ہاں ۔ اُم نے کہا کیا اُن میں سے کوئی گم ہے ۔ اُنھوں نے کہا ہاں حضرت ابو برصدیق افوں کہا تا دار کردہ غلام حضرت عام این فہیرہ گم ہیں ۔ اُن نے کہا کہ وہ کیسے آدمی تھے۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ بست بھلے اور ہما رہے بنی کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ اُنھوں اس نے کہا کہا میں تھییں اُن کے متعلق بنتلا وُں اور سا تھے ہیں ایک شخص کی طرف اضادہ کیا کہ اس نے کہا کہا میں تھی سے آئے تھیں مارا تھا اور چیب اس نے نیزہ کھینے ایک شخص اُسمان کی اس نے اپنے نیزہ کی جہا یا گیا اور چیر ترین پر ہم نے اُن کو نمیں دیکھا دیں نے کہا وہ کی اور ہما این این اور اس نے کہا دیک وہ کی اور کہا تام جباد اُن کا کہا ہم ہے کہ جب اُن نے آئے تھیں ٹیزہ مارا تو میں نے کہا دی وہ کوں کہ بہد اُن کا کہت ہے کہ جب اُن نے گئی اور اس نے لیے دل میں سوچا اس کا کیب این سفی اور اُس سے بوچھا کہا اس کا کیا مقصد سے پھر میں ضحا کے ابن سفیان کلابی کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہا سی کا کہا مقصد سے پھر میں ضحا کہ ابن سفیان کلابی کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہا اس کا کہا ہم تھسد سے بھر میں کو اس سے مرا د جند ہے ہے۔ اُس نے جسے اسلام کی دعوت دی ۔ پس

مسلمان ہوجانے اور ہو کھیے میں الدی ہے اُٹھا یا جا تا اور اُن کا مجھے اسلام کی دعوت دینا اس جیسا منظر بیں نے نہیں دیکھا ۔ پھرضی کے نے دسول الدّرصلی الدّرعلیہ وسلم کو بمبر سے مسلمان ہوجانے اور ہو کچھے میں نے حضرت عامر کے متعلق دیکھا عقا اس کے بارسے ہیں اطلاع دی محصور اکرم صلی الدّرعلیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے اس کے جہم کو بے حمی اطلاع دی محصور اکرم صلی الدّر علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے اس کے جہم کو بے حمی کے بیش نظر چھیا یا اور اسسے بلند ہوں تک کے سے کھے ۔

جیب رسول اکرم صلی النزعلیه وسلم کو بیرسمورند کیے المناک حادث کی خریبیخی تواکی منسفی تراکی سند منہیں کرتا تھا۔ پھر منے اور میں اس شخص کو پسند منہیں کرتا تھا۔ پھر

آپ جسے کی نماز بیں قاتلوں کے خلاف مسلسل بد وعاکرتے رہے۔ لیفن حضرات نے کہا کہ ایسا پندرہ دن ہوا، اور تعبی نے کہا کہ چالیس دن ہوا۔ جسے کی نماز بیں رکوع کے بعد کھڑسے ہو کر پردعا کی ۔

"اسے اللہ مضروالوں کو دوند ڈال۔ اسے المہ بنولحیان، عضل ورالقارہ
کو برباد کرد سے ۔ ولیدین ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن رہیے اور کمزور مسلمانوں
کو بخات عطافرہ ، غفار والوں کو بخش دسے اور قبیلہ اسلم کوسلامتی عطافرہ ا اس کے بعد آپ سجدہ فرما تے، بعد بیں حبب یہ آیت کر بمیر نازل ہوئی ۔ لیکٹ مک الگ مِنَ الْا مُسْرِشَی اُکْ مُرِشَدُ اُکْ مِیْنَ الْا مُسْرِشَدُ اُکْ مِیْنَ الْا مُسْرِشَا الله می اللہ می اللہ می میں اللہ می میں اللہ می میں اللہ می میں اللہ میر شکی اکھی میں اللہ میں ا

ظلِمُوْن ٥ رالعمران اكت ١٢٨)

تبرا اختیار کچھ نہیں یا اُن کو توبہ ویوسے النّد تعالیٰ بااُن کوعذاب سے کہ وہ ناحق پر بیں۔

حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں! اسے الله انصاد کے سنز حضرات بسر معون کے دن شہید ہوگئے ر

 وافذی نے ایک روا بہت نقل کی ہے کہ شہدا دہم معور نے کہ اور ایسے وقت جب وہ موت کے مند میں معود نے کہا اور ایسے وقت جب وہ موت کے مند میں مقصے کہ " ہماری قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہماری ایپنے رب سے ملاقات ہوگئی ہے۔ وہ ہم سے راضی ہوگئی ہے۔ وہ ہم سے راضی ہوگئی ہے۔

خفرت عوده بن صلت كوالمن بين بسك كرمشركون تعضرت عوده بن صلت كوالمان بين كوالمق ظاہر كى كيونكر بنوعام سے ال كى دوستى ده چكى كھى ليكن (ابنے اجباب سے الگ) أخصول في اسے قبول نزيں بيتى كدان كى قوم بنو سيلىم كلف في اس كى خوا به شكى ليكن وه مذا في اور فرما في ليك كور من المان مجھے كور كى اللہ الله الله الله الله الله الله بينى اور جهال مير سے رفق شهيد كيے گئے وہاں ذندگى كى مجھے كوئى مؤائش بنين "ودجب المخصيل كھيرا گيا تو المخصول نے عرص كيا ۔ " اسے اللہ إيمال كوئى بندي جو يہ الله الله من عليم السلام في ترب دسول كوميرا سلام به بني اور سے ، بس تو يہ كام كردسے " تو بھر يال مين عليم السلام في آب كو نوراً مطلع كيا ۔

### مرامعون کے بعض شہدا

ا: اوس بن معاذبن اوس الانصارى -

۲ : الحكم بن كيسان المحزومي الانصاري به الحكم بن كيسان المحزومي الانصاري به

٣ ، الحادث بن الصمه الاتصارى \_

٢ : تهل بن عمرو بن تقب الانصاري -

ه: عام بن فهيره القرشي التيمي والترتعالي عقهم

عروه بدرالآخره محته

حضرت عرده بن زیر رضی النّدتع الی عنها کے بقول حضورا قدس صلی النّدتع الی علیہ وسلم فی النّدتع الی علیہ وسلم فی النّد علی علیہ علیہ وسلم فی النّد علی النّد ا

#### بدر مے موسمی بازار اور منڈی میں تخارت کرلیں گئے۔

### غزوه الخنرق باالامزاب

حضرت عروه کے بقول حضورا قدی اور آپ کے دفقا پر پھر ایک بارمصائب کا پہاڑ ٹوٹ پٹرا۔ ایتلاد آزمائش کا سیسلہ دراز ہوگیا احتی کہ بعض منا فقبی جو حضورا قدس کی معاذاللہ رسوائی کے بواہاں تھے وہ کھنے لگے کہ اسے شہروالو! یہاں تھارسے بیے کوئی تھیکانہ نہیں اس یہے یہاں سے نسکل جاوم

## خندق کی کھرائی کے دوران ایک جطان کا قصر

معضرت سلمان فادسی درخی النّر تعالی عنه سے دوایت بیان کی گئی ہے کہ وہ خندن کی کھدائی میں مشغول تھے کہ ایک پیٹان بڑی شکل کا باعث بن گئی، سول اکرم صلی النّدعلیہ دسلم قریب ہی تھے۔

آپ نے میری کیفیت اور اس چٹان کی شدرت کو دیکھا تو کدال میرسے ہاتھ سے لیے لی اور ایک زور دار وار کیا ، کدال سے بیچے سے چک محسوس ہوئی، تین یا را بیسے ہی ہوا کہ آب نے کدال ماری اور داری اور چاک محسوس ہوئی، تین یا را بیسے ہی ہوا کہ آب نے کدال ماری توجیک فیصور توسی کا دسول النّد آئی تصیب کدال ماری توجیک نظر آئی ، اس کا سیسب اور یہ کی چرز ہے ، حضور اقدار صلی النّر تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلمان می نظر آئی ، اس کا سیسب اور یہ کی چیز ہے ، حضور اقدار صلی النّر تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلمان می نے اسے دیکھا ،

حضرت سلمان نے عرض کیا ، جی ہاں ، آب نے ارستا دفر مایا کہ بیلی صرب سے الدائد تعالیا فی محصر بدیمن کی فتح کا در دازہ واکیا فتے محصر بیا کی فتح کا در دازہ واکیا جب کہ تیسری کے ذریعے مشرق کی فتوحات کا در وازہ کھولا۔

غزوه بني قريظه

حضورا کرم صلی النز تعالی علیہ وسلم وصنوکر رہیے ۔ تھے کہ جریل این اپنے گھوڑے ہم تشریف لائے اور جنازہ پرطیصانے کی جگہ مسجد کے در وازے پر کھوٹے ہو گئے بیصفورا قدین ترکیف

حضوراقد م صلى النّد تعالی عنه وسلم نے اعفین تبلایا کہ وہ تو چریل ابین تھے بعضوت دیم الکلی دفنی النّد تعالی عنه کی شکل و شیا ہست بین حضرت جریل کا رسول اکرم کے پاس آ ناہوتا ہر مال آپ نے فر ایا بنوفر یظر کے علاقے ہیں مجھے آ کر ملو اور وہاں آ کر عصر کی نماز پڑھو ۔ بینا پنجروہ لوگ اُتھ کھولے ہوئے اور النّد تعالی کوئی مسلمانوں کا منظور تھا، انھیوں نے پنانچروہ لوگ اُتھ کھول سے بوٹے بیکن انھی واستے بی بی تھے اس بن فریظ کے طوت چیل کھول نے بعوثے بیکن انھی واستے بی بی تھے اس بی تھے کہ عصر کی نماز کا و فرت تنگ ہونے لیگا ، اس لیے اُتھوں نے نماذ کے متعلق گفتگو تروع کردی ۔ اس بعض حضرات کا کہنا تھا کہ رسول اگرم نے فرایا تھا کہ نماز بنو قریظ کے علاقے بیں آگر پڑھوں جب کہ بعض دو اُرات کا کہنا تھا کہ نماز ہو ہو ہے جو بعض نے نماز پڑھول ہوں جس کے بعض دو اور واپسی کی درخواست کی درخواست کی ایک در اصل حضر سے دیے اور واپسی کی درخواست کی دینے ان در اصل حضر سے دیتے کی اس کھول کھول کی درخواست کو درخواست کی در در اس کی درخواست کی درخواست

پر بختوں کی زبان سے آپ اور آپ کی اذواج مطهرات کے متعلق بعض نالر بیا باتیں سنی تھیں لیکن وہ اُتھیں حضورا قدس کے سامنے بیان کرنا پر شدر نرکرتے تھے۔ مضورا کرم نے ان سے پر پہا علی، تم وایسی کی بات کیوں کررہ سے ہو ؟ لیکن اُتھوں نے جو کچھٹ نا تھا اسے چھپا یا تو اپ نے خود وزرا یا میرا خیال یہ ہے کہ تم نے بہود سے میرسے معاملے میں کوئی افریت ناک جملے سُنا ہے ، اس کی پروا مذکرور جب اللّٰد تعالی کے بردشن مجھے دیکھ لیں گئے توایسی بات ناکریں گے جیسی اُر بنے نے میں کریں اُلے جیسی اُر بنے ناک جملے میں کی پروا مذکرور جب اللّٰد تعالی کے بردشن مجھے دیکھ لیں گئے توایسی بات ناکریں گے جیسی اُر بنے نے نستی میں کے نست ناکریں گئے جیسی اُر بنے نست ناکریں گئے ہے۔

حضورا قدس صلى الند تعالى عليه وسلم وبال يهني توه الوك اپنے قلعول ميں محفوظ بوچ كے عضورا قدس صلى الند تعالى عليه وسلم وبال يهني آور دار سے لكارا تاكه وه شن ليں ، اور فرايا اسے عضے ، آپ نے ان كور من كى مام لے الے را دران جو بيمان وفا پوران كر نے كے سبن بندرول كشكل يهود كى جماعت ، اسے ان لوگول كے برا دران جو بيمان وفا پوران كر نے كے سبن بندرول كشكل ميں تبديل مو كئے ، يقيناً الندرب العزت تھا اسے بے دروان كا فيصله فرا چ كا سے د

لگ بھگ اس حال میں رہسے رجب کر جوامع السیرة ص ۱۹۳ کے بقول چدرات، بس نماز کے وقت کھولتے بھر اس کا کے وقت کھولتے بھر اس طرح موجاتے) ابولبابر اس طرح غائب ہو گئے تو رسول اکرم نے پوچھا کے وقت کھولتے بھر اسے فارغ مہیں ہوستے ؟

لوگ نے آفھ بلات رسول اکم کو بتلایل تو آب نے فرایا ، میرسے بعد وہ ابتلا کا شکار

ہوگئے ۔ اگر سید سے میرسے ہاس آجا نے تو ہیں ان کے بیے دُ عائے مفورت کرتا ۔ اب جب کہ

انھوں نے انٹو دالیسا کیا ہے تو ہیں ان کی جگرسے نمیس ہلاؤں گا تا وقتیکہ النہ تعالی خود فیصلہ

فرائے ۔ اُدھر صفرت عودہ فرملتے ہیں کہ صفرت سعد بن معاذ دھنی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک

درگ بندن تر کے دون تیر گئے سے کو گئی تھی ۔ خیال ہے کہ اغیس حیان بن قیس دیکے از بنو

عام بن لوی ) نے ہا الواسام الجسنسی نے تیم ادا تھا ۔ حضرت سعد نے اللہ تعالی سے دُعا کی کہ

موت سے قبل بنو قریظہ کے معاملے ہیں مجھے اظیمنان تھیدب فرما ۔ ان کے آنسو تھے نہ نے کہ

مود اقد س نے آئنی کو اختیاد دسے دیا کہ میرسے دفقا میں سے کسی کو بتویز کہ لو اور ہو وہ

مضور اقد س نے آئنی کو اختیاد دسے دیا کہ میرسے دفقا میں سے کسی کو بتویز کہ لو اور ہو وہ

فیصلہ کر سے اس کو مان لو ۔ اُنھوں نے حضرت سعد بن معاذ کو بتویز کیا توصفو داقد میں داختی ہوگئے ۔

فیصلہ کر سے اس کو مان لو ۔ اُنھوں نے حضرت سعد بن معاذ کو بتویز کیا توصفو داقد میں داختی ہوگئے ۔

اسامہ بن زید کے گھر کو اس مقصد کے لیے بتویز کیا (حافظ این جوکی یہی دوایت سے جب کہ

ابن اسم بن زید کے گھر کو اس مقصد کے لیے بتویز کیا (حافظ این جوکی کی یہی دوایت سے جب کہ

ابن اسم بن زید کے گھر کو اس مقصد کے لیے بتویز کیا (حافظ این جوکی کی یہ دوایت سے جب کہ

ابن اسم بن زید کے گھر کو اس مقصد کے لیے بتویز کیا (حافظ این جوکی کی یہی دوایت سے جب کہ

ابن اسم بن زید کے گھر کو اس مقصد کے لیے بتویز کیا (حافظ این جوکی کی یہی دوایت سے میں کے دول کھروں میں

ابن اسم کو بنت الحادث کا گھر کھتے ہیں بہ حضرت جا ہے کو دوایت کے مطابق دونوں گھروں میں

اَبِ نے مضرت سعد بن معاف کو بلوا بھیجا تو وہ اپنے چر پر تشریف لائے ۔ تکلیف کے سبب ایک ایک چا در کے ساتھ اُنھیں چر پر گا نھے دسے دی گئی تقی جب کہ بنوعبد لاانتها کا ایک شخص سانھ سانھ حیلا اُر ہا تھا ہو بنو قر بیظر کے معاملے میں گویا سفارش کردنا تھا۔ وہ ان کے افلاق ، بعات سکے معاملات اور اس قسم کی چیزوں کا ذکر کررہا تھا اور توج دلارہا تھا کہ ان ہے جوادوں نے آپ کو لپٹ کیا تھا اب آپ دھم کوئ ۔ دلارہا تھا کہ ان ہے چادوں نے آپ کو لپٹ کیا تھا اب آپ دھم کوئ ۔ ایک نوج من دی حتی کو قریب آگئے تو اس شخص نے کھا کہ میری اُن کی سے ایک نوج من دی حتی کو قریب آگئے تو اس شخص نے کھا کہ میری اُن

یاتوں کا اکپ نے کوئی جواب مددیا ؟ آپ نے فرمایا کر النگر تعالی کے حق کے معلمے میں میں کمی ملامت کرتے والے کی ملامت کی پروا نہیں کروں گا۔ چنا بخہوہ شخص الگ، ہوگیا اور اپنی قوم کو اگر بنتلایا کر اس کی معدر کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں اور اُتھوں نے کیا کہا ہے۔ وہ ما یوس تھا ، حضرت معدر کے مطبعے تو حضورا قدمی نے فرمایا :

" اسے سعد ہمار سے اور ان کے درمیان فیصلہ کردو -

حضرت سعد نے فرمایا کہ ممرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے وہ لوگ ہو لوٹ نے اہل ہیں اُنھیں قتل کردیا جائے باقی قیدی بنا کر تقسیم کردیہ جائیں، ان کے مالی پر قبضہ کرلیا جائے اور بچے اور دورتیں قیدی بتا ہے جائیں - حضرت رسول محرّم نے فرمایا کہ سعد نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا - اللہ تعالیٰ کی منشایسی تھی )

بعض حضرات نے کہا ہے کہ بنو تر یفطر نے بخود حضور اکرم کے حکم پراتفاق کر اباتھا کی ایسے نے معاطر حضرت سعادین معافہ کے ہیں رد کر دیا ۔ اس کے بعد دہ کر وہ درگروہ نکالے کئے اور اُتھیں قتل کر دیا گیا ۔ ان کے سم دار حسیس بن اخطب کو لایا گیا ترحضور افرس نے اس کے حلم میں فیا گیا اند تعالی نے تجھے رسوا نہیں کیا جاس نے کہا کہ اس میں شک بنیں کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ ایس نے کہا کہ اس میں شک بینے کہ حضور اقد سے برفالب آگئے اور میں اپنے معاطے میں آپ کو کوئی ملامت نہیں کرتا ۔ چنا پخر حضور اقد س کے حکم پر کھلے بازاد میں " اججار الزمیت " براسے لایا گیا اور حضرت سعد کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا ۔ حضرت عودہ فرماتے ہیں کہ فایت بن قیس بن شماس رفق حضورا قد کی کہا کہ میں آپ کے اور عرض کیا کہ الزمیر یمودی میرے بہر دکر دیں ، میں اس کو بدلہ دینا جاہتا ہوں کیوں کہ لیعات کی جنگ کے سلسلے میں اس کا مجھ برایک احسان ہے ۔ آپ نے ان کی در نواست مال کی ان کی۔

حضرت ثابت اس کے سامنے آئے اور فر مایا - اسے ابو عبدالرجمان تم مجھے جانتے ہو ہ اُس نے کہا ہاں اور کہا کہ کمیا کوئی شخص اپنے بھائیوں کو بھی نہیں جانتا ہو صفرت ثابت نے فر مایا ، تم نے بعامت کی جنگ کے سیسلے ہی ممیرے ساتھ جو احسان کیا تھامیری فلاہش ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاوُں ۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ، کیوں کہ مشریعت کے ساتھ ایسا

ی سلوک کرتے ہیں محضرت ثابت نے بتلایا کہ میں نے دمول اکرم سے در فواست کر کے تھیں لے لیا ہے، تم اب آناد ہو ۔ زبیر یمودی تے کماکہ میرسے پاس کیا ہے۔ میری یوی بچے تم نے لیے ایس محضرت ثابت نے حضور اقدس سے در واست کر کے اس ر بوی بی والیس کوادیہ - بھر اس فے است باغ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کی دوری کا وہی زریہ ہے۔ مضرت ثابت نے حضوراقدس سے در خواست کرکے باغ بھی دلوا دیا۔اب عضرت نات نے اسے دعوت اسلام دی اور فر ما یا کہ النگر تعالی کے رسول نے تیرسے اہل وعیال اور يرا مال ترسے ميرد كرديا ہے- اب تومسلمان بوجا توشقيقي سلامتي تجھے حاصل بوجائے كي - اس نے یو چھا کہ اس کی قوم کے لوگوں کا کیا ہوا و حضرت ثابت نے ستلایا کہ ان کا کام تمام ہوچیکا ، مضوراقدى فادغ موكي ، شايدكم تيرسے زنده رستے ميں الترتعالی كي طرف سے كوئى ميز بهو -زبرنے کما بعاث کی بات بوری ہوگئی ، میرا ایک دستمن تیرسے پاس تھا، تونے مجھے دے دبا يكى اب ميرى قوم كى لوك مارسے كيئے تو ال كى بعد زندگى ميں كيامزه وي بات حضرت نابن نے حضورا قدس سے عرض کی تو آب نے الن بیر کے قتل کا حکم دے دیا ۔ بینا بخروہ قتل ہوگیا۔ ایک متصل دوایت برہے کرحضرت سعدتے بات جیبت کی ، عنم ناک اندا زے وعانائل اورعرض كياكم " اسي آسمان وزين ك رب إاس قوم سے برص كر كن ميرس زديك مبغوض منبس، جس في تبرس رسول كو جسلايا ادراى كو تكليف كى تدبيرين کیں اسراخیال یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو گی ۔ ہاں اکر حیثگ کا قصر بالوقي في المسكول المراكز الماكي السال المسكول المراكز الراكر الراكر الراكر المراكر ال كم سعبنك كا قضيه فتم كريكاس توفياصى كامظاهره فرطت بوسے اسى مكان اوراسى جلكم مرى موت كاسامان كردك ريت يخرالله تعالى في أخصي ابنى فياصى سے اس طرح نوازاكه وه الت كوويين اولك رسيق اور لوك ان كيموت سے در رسے تھے اور بھر اليسا ہى ہوا كران كرزخول سے كسى قسم كا خوال وغيره مذ نكلا ليكن وه اپنے أ قاومولي كے جواريس بهنچ سلط - رصنی الند تعالی عنه و ارضاه -

## غروه المريسيع كے دوران بيش آنے والا واقعہ

غروه مريسيع مغروه بني المصطلق كادوسرا نام المسار متعيان ٢ هرين اس كاوتوع الدا جب كربعض حضرات شعبان ٥ صركيت إلى - (اس كيسكيل تفصيلات الم بخارى في كتاب المفاذي مي، ابن بهشام نے سیرت ج .۳، ص ۲۹۲ میں ، ابن عبد البر نے ص ۲۰۰۰ وغیرہ میں دی ہیں ا مصوراكرم صلى اللرتعالى عليه وسلم بنوعسفان كراست مين أيك وادى مين قيام يزيراوك تولوك عيى بي تكلفي سے استے معاملات بين لگ كي اور اپنے اون طول كوچرانا سروع كرديا . يكن اچا لك متديد أتدهى في أيا تولوك نوف زده موسكم اورا خصول في صفورافرس پرچھاکہ یا رسول اللہ، اس ا تدصی کا کیامعا ملہے ، اغلیاً رسول محترم نے یہ بواب دیا كه آج ايك بشامنا فني مركيا ہے - اس يعيد بيز بهوا چلى، تميين انشا الله تعالى اس سے كوئى ورمنين - اس منافق كي موت منافقول كي ليع سخت الجيس ويدليشاني كا باعت عقى بهرمال دن سے آخری حصے میں موا رک گئ تولوگ اپنی سوار بوں کے یاس جمع ہو مسلے ،اسی دوران مصورا قدس کی سوادی کم ہوگئ تولوگ اس کی تلاش میں نکل طفر سے ہوئے - ایک منافق پولیف انصار كاسطة والانتحا اس ت ما جرا يوجيها أو لوگول تداست بتلايا كه لوگ دسول اكرم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی تلامش کرر سے ہیں جوگم ہوگئی سے ۔ اس نے مستخر کے انداز ہی کہا کہ تحمارا رب اس كم متعلق لمحيس بتلا تا نهين ؟

انصادنے اس کی بات کا بہت بڑا منایا اور کہا کہ التٰرتعالیٰ بھے رسواکرے ، تو آیا ہی کیوں تھا۔ جب کہ تیرسے دل میں یہ باتیں ہیں ۔ اُس نے کہا کہ میں تواس بھے ایا تھا کہ شاید کے دنیوی فائدہ ہوئے ۔ اور محد تو ہمیں ایسی ایسی باتوں کی خرد بہتے ہیں جن معاملہ او مشتی سے کہیں بطوعہ کہ ہوتا ہے ۔ (گویا مسخ کیا )

اس پر صحابہ نے اسے سحنت سُسست کہ اور کہا کہ ہما را تھارے ساتھ کوئ تعلق نیں اگر تھاری قلبی خبا ثنوں کا ہمیں علم ہوتا تر ہم لمحہ بھم کو تھے ہیں اپنے ساتھ من رکھتے ۔ اس کے بعد منافق کچھ و قست ان کے ساتھ رہا اور پھر اُ تھے کھوا ہوا اور اُتھیں چھوڈ کر صفور کے

پاس گیاج یہ باتیں سماعت فرمادہ تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کے ذہن میں ڈالداور آپ نے فرمایا۔ یاز مان اس وقت تھا جیب منافق تسن رہا تھا کے منافقوں میں سے ایک شجیص کا کہنا ہے کہ اور سول کی اونٹنی گم ہوگئی ہے توالند اس کی جگہ تبلاکیوں نہیں دیتا ہے

روی کا در بنا کا علم صوف الله تعالی کو سے تاہم وہ ایسے کرم سے دہ خان کر دیتا ہے اور اب کے اور اب کے بنا کہ میں سے بھو بالکل ہما دے سامنے سے اوراس کی بار کے سامنے سے اوراس کی بدور ختوں کے سامنے ایک ہوئی ہے۔ میار درختوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔

یرئن کرصحابر اُس طرف گئے اور منافق بھی گیا - وہال ہولوگ تھے ان سے کہا کہ تھیں اللہ کوئے میں اللہ کی اللہ کی سے کہ اُس کوئی شخص اپنی جگر سے اُٹھا ہے ؟ یا محد کے باس آ بلہے کہ اُس نے کہ اُس نے کے اس کے متعلق فیردی ہو (کہ اونٹنی وہاں ہے) اُٹھوں نے کہا با لکل نہیں، ذہم میں سے کوئی اُٹھا۔ کوئی اُٹ سے ملانہ اس جگر سے اُٹھا۔

اس منافق سنے کہا کہ میراً لوگوں کے ساتھ ایک یاست کا تنا زعہ ہوگیا تھا ہ گویا میرے اسلام کا گئے ہی وقت مقرد تھا اسبیب کہ ایس تک تویں شک و ستبہ کا شکار تھا۔ اب بیں گواہی دیتا ہوں کہ آب واقعی الٹر تعالی کے دسول ہیں۔ اُس کے دفقا سنے اُسے کہا کہ دسول محرم کی فدمت میں جلوتا کہ آب متھا دسے لیے الٹر تعالی سے مفقرت کی درخواست کریں ۔ چنا بچہ وہ گیا اُس نے اپنے جرم وقصور کا اعترات کی تو آب نے اس کے لیے الٹر تعالی سے مغفرت طلاب کی ۔

### غزوه حديبير

### كتاب الجهاد، ابن حمة م ص و ٢٠٧ وغيره من تفصيل س)

#### حديليبرمل بيعت

حضرت عوده کے بقول ، رسول اگرم صلی النّد تعالیٰ علیہ و کم جب حدیثیہ پنچے تو آپ نے مناسب سمجھا کردیں (تاکران کا تعرف کا دویہ مذرہ ہے) حضرت عمرضی النّد تعالیٰ عنہ سے آپ نے بلاکر بات کی تو انضوں نے موض کا دویہ مذرہ سے مصابحے میں اطبیعنان نہیں ، (آخروہ اضدا 'علی الکفار شھے) اس لیے عوض کیا کہ اُنھیں این تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اُنھیں فرا دیا کہ اب مک بوغ بیب مسلمان مکر می معموں بیں اُنھیں تھی تستی دسے وینا کہ عن قریب فتح ہونے والی ہے اور النّد تعالیٰ این دین محبوں بیں اُنھیں بی تستی دسے وینا کہ عن قریب فتح ہونے والی ہے اور النّد تعالیٰ این دین کو غالب کر کے چھوٹ سے گا ۔ حضرت عثمان تشریف لیٹ سے دین احداد الله تعالیٰ این جمع ہوکراتفاق کر غالب کر کے چھوٹ سے گا ۔ حضرت عثمان تشریف اُنے دینا رحضرت عثمان کو آبان بن سعید بن العاص کر چکے تھے کہ حضور اقدس کو مکہ میں نہیں آئے دینا رحضرت عثمان کو آبان بن سعید بن العاص نے اپنی پناہ میں لیے یہ ا

اُدصر قریش نے بدیل بن ورقاع اور سہیل بن عمر وکو حضور اقدس کی فدرست میں عیجا۔
پھر مترالط کی تفصیل کا مصنف ذکر کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اطبینان ہوجلا تھا کہ ملح ہوجائے
گی کہ اجانک ایک شخص نے دونوں فریقوں میں سے دو سری طرف پچھر کھینکا تو تلی کی فضا
پیدا ہوگئ ، اور اور حر اُدصر پخھر بھینکے جانے لگئے۔ ہر فریق اپنی اپنی طرف سے حالات کا
دُرخ سمجھنے لگا نوصفور اقدس نے سب کو بیعت کے لیے طلب فرمایا۔ ایک دم تمام مسلمان
بیعت کے لیے طوی پرشے یہ وئی تمام حضور اقدس اس درخست کے لیے طلب فرمایا۔ ایک دم فراد ہوں گیا۔
اس طرح الند تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ صلح کے لیے جلدی سے
اس طرح الند تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ صلح کے لیے جلدی سے
بھاگ دوڑ کرنے لگے۔

# صلح نامه کی کتابت

صلح كے سيسے من مشہور بات يہ سيسے كه كفار كے نما تندوں في حضورا كرم صلى الله تقال عليه وسلم كو " رسول الله" تعصف پراعتراض كيا اور تقاضا كيا كه بجلٹ " محمد رسول الله ك محمد الله كا الله كا محمد برعبالله الله كا كا الله كا كا الله ك

وَهُوَالَّذِی کُفَّ اَیْدِیکُمْ عَنکُمْ وَایْدِیکُمْ عُنْکُمْ وَایْدِیکُمْ عُنْهُمْ رَبِّبِطْنِ مَکَّةُمِنْ بَعْدِ ان اَظْفَرَ کُمْ عَلَیْهِمْ طُ وَکَانَ اللّٰهُ بِمِمَا تَعْکُمُونَ بَصِیْواً ٥ (الفتح ١٢٥) وہی ہے جس نے دوک رکھا اُن کے اِتھوں کو تم سے اور تمھار سے

وہی ہے جس کے دول رکھا ان سے ہم کھوں کو تم سے اور ممھار ہے ا ان محصوں کواکن سے بیج شہر مکر کے بعداس کے کہ تمصار سے ہاتھ ساکا دیا اُن کو ،

اورساللد بو کھے تم کرتے ہوا سے دیکھتا ۔

الله تعالى في يمي واضح كروياكم :

وَلَوْقَٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَى وَالوَكُواالْا حَبِامَ تُمَّرِلَا يَجِدُونَ وَيَتَّ وَّلَا نُصِيرًا ٥ (الفتح ٢٢٠)

اوراكر راست تم سے كافر تو كيميرت يعظم عمر مرا يات كوئى حايتى اور مدد كار .

برحال قریش نے مجدور ہوکر آپ سے صلح کرلی ، یرصلے وس برس کے ایے تھی ۔

ایک نشرط یہ تھی کہ فریقتین ایک دو مرسط کے معاملے میں بیامن رویہ افتیاد کریں گے۔ کی کوفیدنہ کریں گئے ، کسی بیر تلوار یہ نسکالیں گئے ۔

ہو مکرمیں جے یا عمرصلی نیست سے آئے یا یمن یا طالف کی طرف آنے جلنے والا مامون دگا ر

بومشرک شام یامشرقی علاقوں میں جانے کی غرص سے مدینہ سے گزر سے اسے بھی امن ہوگا۔ مدت معاہدہ میں دسول اکرم کے حلیف بنوکعیب اور قریش کے حلیف بنوکنا نہ بھی اس کے پابند ہوں گئے۔

ادر یرکه کوئی شخص ا وصر کامسلمان موکر رسول اکرم کے پاس جلنے گا توآپ اسے والدیں گے

دیکن بومسلمانوں کی طرف سے (دھر آجائے گا(مکریں) کمسے لوٹا یا نہ جلسے گا۔ دان نٹرا کے سے مسلمان پر ایٹنان حزور تھے لیکن الٹر تعالی نے بنی کونسٹی دی اور آپ کو اطبینان قلب تصییب فرمایا جس سے مسلمان تھی مطمن ہو گھٹے اور بالا تحراس کا بسے حدفائدہ سامنے آیا )

# غزوه خيبرالاولل

یعنی وه مربیّر حیں کے امیر حضرت عبدالنّدین رواحہ رضی النّد تعالیٰ عنہ تھے، اُنھیں" ابر بن رازم " کی طرف شوال 4 حربیں تبہیجا گیا۔

حضرت عوده کے بقول حضرت عبداللد بن دوا صرفے نیبر کی طرف دوم تبہ جنگی سقر کیا۔
پہلی م تبہ حضورا قدس نے اُنھیں عین حضرات کے ہمراہ رمضان میں خیبر بھیجا، اس سے مقصد
مالات کی دیکھ بھال تھی اور یہ معلوم کرنا تھاکہ دیا ہی سکے لوگ کیا کر رہے ہیں ۔ ان کے
عزائم کیا ہیں، کس قسم کی یا تیں کرتے ہیں ۔ وہ خیبر کے اندر تک تشریف لے گئے ۔ قلعے کے اندر
پہنچ کر ان کے دفقاضمتی قلعوں نطاق ، نشق اور کیہ تبہ میں متفرق ہو گئے اور اُسیم بن داذم
وغیرہ کی یا تیں سن کر اُنھیں محفوظ کر لیا اور عین رات قیام کے بعد اُس و قدت والی پہنچے جب
رمضان کی چند راتیں یاتی تھیں ، اور حضور اقدی کو تمام حالات سے مطلع کر دیا جو سنا اور
دیکھا ، بھر سنوال میں اسیر کی طوف کوچ کی ایس کے

## اس نسلے کی باتی تفصیلات

سفرت عوه فر لمت ہیں کہ درسول اکرم نے صفرت عبد النڈین علیک کو تیس سوادوں کے ہمراہ بھیجا۔ ان میں عبد النڈین افیس بھی تھے ، ان کا ہدف بشرین دازم میں وی تھا ، سی کہ یہ حضرات نیبر بہنچ گئے ۔ سف ورا قدس کو خرمل گئی تھی کہ وہ خطفا نیوں کو جمع کر دہا ہے تا کہ النڈ تعالیٰ سکے دسول کے سما تھ لوائی کرسے ۔ میر حضرات پہنچے تو اُتھوں سنے اس سے کہا کہ بین دسول محرم سنے تیرسے یاس بھیجا ہے تا کہ مجھے خیر کا عامل بنا دیا جائے ۔

یر حفرات برابراس کے ساتھ می تعالی النوع تدا بر اختیاد کرتے دہے حتی کہ وہ ان کے ساتھ چیل کھڑا ہوا - اس کے ساتھ ہیں سواد تھے اور ہر سواد کے ساتھ ایک مسلمان دولیف بھی تھا - قرقرہ نای مقام ہو تیم سے چھر میں کے فاصلے پر ہے ، وہاں پہنچے تو لیٹر ہرسن ادم ہوا اس نے اپنی تلواد کے ساتھ حضرت عبداللڈ بن انیس کے فتل کا ادادہ کیا تو عبداللڈ بن انیس سمجھ گئے ، اُنھوں نے اسے بری طرح ڈانٹا حتی کہ حضرت عبداللڈ بن انیس نے اس کے ہاتھ میں ایک ڈ نڈا تھا ہی پرواد کر کے اسے کامل چیسٹکا - اب بیٹر نے بڑ بڑا کرواد کیا - اس کے ہاتھ میں ایک ڈ نڈا تھا ہی پرواد کر کے اسے کامل چیسٹکا - اب بیٹر سے بڑ بڑا کرواد کیا - اس کے ہاتھ میں ایک ڈ نڈا تھا ہی اس سے ہیں اُس نے جو یہودی سوار کا دولیف تھا، اس نے اپنے مواد کوئی اور اس کی اس میں مسلمان کو کسی قسم کی نکلیف نہ ہوئی اور سلمان کامیاب و کامران اللہ تعالی کے نوم سے وہ تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ ندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ وہ نوئی اور سے دی تندر ست ہوگئے ، چھڑ تھیں کوئی تکلیف نہ دوئی اور سیال کوئی تکلیف نہ وہ نوئی اور سیال کوئی تکلیف نہ دوئی اور سیال کی تکلیف نہ دوئی اور سیال کوئی تکلیف نہ دوئی اور سیال کی تکلیف نہ دوئی اور سیال کوئی تکلیف کی تکلیف نہ دوئی اور سیال کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی تکلیف کے تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کی تکلیف کوئی کوئی تکلیف کی تکل

ہرقل کی ابوسفیان کے ساتھ گفتگوست

سفرت عوه دحم النزات الى فرمات بين كرابوسفيان بن حرب فريش كى ايك جاعت كے ساتھ تجارت كى غرض سے شام سے اس ایم بین ہر قل كوصفور اقدى كے مقلق علم ہوا۔ (اكب كافط پہنچ چكا تھا) اس نے معلومات حاصل كرنا چا بين تو اپنے اہل كاروں كے ذريك ان عرب بول كا ہواں وقت اس كے ملك بیں تھے تاكر ان سے معلومات حاصل كرسك ۔ ان عرب بول كو بلوا يا جو اس وقت اس كے ملك بیں تھے تاكر ان سے معلومات حاصل كرسك ۔ يس حضرات اس كے پاس آئے جن بین ابوسفيان بھی تھے، ايليا كے مشہور كنيسسر بین اجتماع ہوا - ہر قل نے ان سے كہا كہ بین آئے جن بین ابوسفیان ہی تھے ، ایلیا کے مشہور كنيسسر بین اجتماع ہوا - ہر قل نے ان سے كہا كہ بین نے آپ لوگوں كے باس اس بينے بيغام بيجيا تھا كہ بي صاحب بو مكر كے بین ، ان كے متعلق با خبر ہوسكوں ۔ وہ كہ نے كے كہ صاحب وہ جا دوگر اور چھوٹا ہے بنى نہيں ۔ وہ كے دھے كہ كہ صاحب وہ جا دوگر اور چھوٹا ہے بنى نہيں ۔ ہر قل نے بوچھاكہ تم بین سے اسے زیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہر قال نے بوچھاكہ تم بین سے اسے زیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہر قال نے بوچھاكہ تم بین سے اسے زیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں اسے دیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دارى كے ہوں دارى ہوں سے اسے زیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دارى كے ہوں دارى ہوں سے اسے زیا دہ جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دارى كے ہوں دوگر اور جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دوگر اور جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دوگر اور جاننے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دوگر اور جانے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دوگر اور جانے والاكون ہے اور قرابت دارى كے ہوں دوگر اور جانے والاكون ہے د

اعتبارسة ريب تركون ؟

وه کستے کگے کہ یہ ابوسفیان ہیں جو اس کے ابن عم ہیں اور اس کے ساتھ لوائی بھی کرچکے ہیں۔ رہائی کھی کرچکے ہیں ۔ یہ معلوم ہونے پر اس نے حکم دیا چنا کنچہ وہ لوگ چلے گئے محض البوسفیان دہ گئے ۔ ہر قل نے ابوسفیان کو بھھایا اور اس سے معلومات چاہیں ۔

مرقل تے کہا مجھے یہ بتلاؤ کدوہ کون ہیں ؟

ابوسفیان نے سائر و کذاب کر بھاب دیا - برقل نے کہ کہ دیکھویہ توسب وشتم ہے، مجھے اس سے مروکار منیں، مجھے ان کانسب کا بتلاؤ -

الوسفيان تفاعتراف كياكه وه قريش بين -

برقل نے حضوراقدس کی عقل ورائے کا پوچھا۔ ابوسفیان نے کہاکہ ان کی رائے کھی غلط نہیں ہوئی -

ہر قلنے پوچھاکہ وہ معاملات میں جبوب ہوئے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور دصوکہ دہی کرتے ہیں ، ابسی ہیں اور دصوکہ دہی کرتے ہیں ؟ ابوسینان نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالی بہتر جلت نے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہیں ۔ ہر قبل نے پوچھاکہ ممکن ہے اس کے خاندان ہیں کوئی با دشاہ یا بط ا آدمی ہوا ہو، یہ اس کا ہمان ہے اس کے خاندان ہیں کوئی با دشاہ یا بط ا آدمی ہوا ہو، یہ اس کا

مرن کی ہے ہو ہے۔ شاخسانہ ہو ، ابوسفیان نے کہ کہ ایسایا لکل تنہیں۔

مرقل نے پوچھا کہ تم میں سے جو لوگ اس کے پیرو کارین گئے ہیں ان میں سے کوئی تمصار سے پاس والیس آیا ؟ ابوسفیدان نے کہا کہ بالکل نہیں ۔

برقل نے پوچھاکہ کوئی معاہدہ ہوا ہو تواس نے اس میں گرط برط کی ہو ؟ ابوسینان نے کہا کہ
اس سے پہلے توالیسا نہیں ہوا ، اب ایک معاہدہ سے رصلے حدیبیں اس کا دیکھا جائےگا ۔
ہر قال نے پوچھاکہ اس مدت کے معاملے میں تھے یں خوف یا ڈرسے ؟ ابوسینان نے کہا کہ
میری قوم نے اپنے حلیفول کی اس کے حلیفوں کے خلاف مدد کی سے جب کہ وہ ابھی تک مدینہ
میں ہے ریعنی حضورا قدس نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا )

ہرقل نے کہاکہ ابتدا کرنے والے تم ہو، نواس کے عنی یہ بیس کہ غدر و بدعہدی کرنے والے تم ہو، نواس کے عنی کہ بیس کے والے میں ابوسیان عضب ناک ہوگیا اور کہا کہ وہ ایک مرتبہ ہم پرغالب آئے والے تم

ہیں اور وہ بھی اُس وقت بھی ہیں متھا (یعنی بدر کے بیدان میں) بھر دوم تبرلوائی ان کے گھر بیں ہوئی جس میں ہمنے پیدہ بھی الروسے اور کان کاسٹ دیسے (بعنی ان پرغالب آئے) ہرقل نے پوچھا اچھا اکب اُتھیں صادق کہتے ہیں یا کا ذب ہو نیز کہا کہ دیکھو اگر وہ نبی ہیں تو انھیں فتل نہ کرنا ، یہ کام کڑت سے یہود نے کیا (ان کا انجام معلوم) چنا بخیر اس گفتگو کے بعد الوسفیان والیس چلے گئے۔

## عروه ييم

( محرم به حرب البخاري كتاب المغازى ، اين حزم ص : ۱۱۱ - ۱۲۸ - اين مشام ج : ۳ ص : ۵۳ – ۳۲۸ ، ابن سيدالناس چ : ۲ ، ص : ۱۳۰)

مضرت عرده رهمراللدتع الى فر مت بيس كريسلاعزده جس مي باقاعده جسنط تصاييي تها-اس سيد بعض علامتى نشانات تص معضرت عرده كي بقول التدتعالي في بركوفية فرماديا، بضين موت كے كھاك اُنز ناتھا اُنر بيكے توزينب بنت الحرث يهوديد نے يوم حب كے بھانى کی بیٹی تھی، ایک بھنی ہوئی بکری آپ کی خدمت بی تحفظ دی اور اس میں زہر ملا دیا - کندھے اور وستى كے مصفے جو مصور اقدس كو زيا دہ پستد تھے ، اور اسے معلوم تھا ، ان ميں زيادہ زہر بھر ديا ۔ حضورا قدى تشريف سيسك تحف توآب كيسا تحد بشربن البرامين المعرور بهي تص آب کی خدمت میں بکری رکھی گئی تواک نے اس کے وشت نوچا ، بسترنے بھی گوشت یا احضور اقدى كے ليتے ليتے بشرنے مكوامند ميں وال لي آب نے ارشاد فرمايا كر لا تھ كھينج لو كيونكر گوشت کے مکوسے (دسنی کے حصے) نے مجھے خردی ہے کہ اس کے ذریعے خبا تت کی گئی ہے ۔ الشرف عرض كيا، اس ذات ياك كي قسم عين في آب كوصاحب عرت بنايا كم بوهكم المين في منه میں رکھا اس میں میں نے ارا ہت محسوں کی ، اس کی تنظیف کی طرف میں نے اس لیے توجہ مزدى كرمين تع بيند مذكيا كه آب كا كها تامنغص ومكدر كرون - جب مين في منزين لا الا تو مجھاس میں رغبت مہیں مونی، خیال آیا کہ کسیں اس میں زہر کے اثرات من موں -مختصريه كم وبال سے أصفتے سے قبل بی حضرت بشر كارنگ زرد بط گيا اوراس حد

یر وه اذیت کاشکار موگیے کہ ملنا مشکل نظااور اس واقعہ کے تین سال سے بھھ زیادہ مرت در اوج م زندہ رہے حتیٰ کہ و فات ِسٹر یفر کے وقت اس کا اثر محسوس ہوا ۔

حضرت انس رضی النّد تعالیٰ عنه فر ملتے ہیں کہ ہم خبر پینچے ، النّد تعالیٰ نے وہاں کے قلعے فئے کراد ہے ، وہیں صفیر بیت ہی بن اخطب کے حن وجمال اور عوسی کا ذکر آیا ، اُن کے یمودی خاوند قتل ہوگئے تھے ، تواللّہ تعالیٰ کے بنی نے اس فاتون کو لینے لیے متحف فر مالیا رستیٰ کہ آپ اُن کے رساقہ ہی خبرسے نبطے – ہیں نے درسول محرم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی عبا سے اُن کے رساقہ ہی خبرسے نبطے – ہیں نے درسول محرم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی عبا سے ان کے لیے پر دے کا اہتمام کیا چھر اپنے اون سے کے پائن بیٹھ گے اور حضرت صفید آپ کے گھٹے پر ان کے لیے پر دوسور ہوگئیں ۔ حب کہ حافظ ابن جم کے بائن بیٹھ کے اور حضرت صفید آپ کی مان پر چرطھ کر اون ہے بر اون ہے ہوسے کہ حافظ ابن جم کے بائن بیٹھ کے اور حضورت صفید کر اون ہے بر اور مورسی سوار ہوگئیں ۔ حب کہ حافظ ابن جم کے بقول وہ آپ کی مان پر چرطھ کر اون ہے بر اور مورسی سوار ہوگئی ۔ وہی النّد تعالیٰ عنہا ۔

### شدائے ثیر

١ : تقف بن عمرو قرشي ( بنوعبد مناف، عليف بنواسد بن فريمير)

٧ : مسعود بن سعدين فالدالانصاري (بنوزريق)

س ، الوالصباح يا الوصياح الاتصارى (بنوعمروبن عوف)

## خيبر كيضمن مين اسود الراعي كامعامله

وه سیاه فام غلام جس کوالٹر تعالی نے ان واحد میں ایمان و شهادت کی نعمت سے

نوازا ، اُس کے متعلق حضرت عروه فر ماتے ہیں کہ ایک سیاه فام جبشی عثلام جو اپنے آقا کی

بکریاں چرا رہا تھا ، آیا تو اہل خیبر نے ہتھیبار سنجھال لیے اور اس سے سوال کیا - اس نے کہا

کہ تھارا ادادہ کیا ہے ہ اہل خیبر نے جو اب دیا کہ یہ شخص جو بنی ہونے کا مدعی ہے ، اس سے

ہم جنگ کر تا چا ہتے ہیں - اُس کے کان میں بنی کا لفظ پڑا تو ول میں گھر کر گیا اور اپنی بکریوں

میست رسول محر م کی خدمت میں اُیا اور عرض کیا آپ کی دعوت کیا ہے ؟

فرایا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اس بات کی دعوت کہ تو گواہی دے کہ

سالنگرنعالی نے اس بندسے پر کرم کیا اس کو نیپرسے اس طرح رخصت کیا (کروہ مسلمان ہوگیا) یفینگا اس کے دل کی گرایکوں بیں اسلام حقیقت بن کرجم گیا تھا میں نے اس کے مرکبے پاس جنت کی دو تورین کھڑی دیکھی ہیں بلاکت

عرة القضاع

ابن المحلق محضرت عروه اور زہری سے اسی قسم کی دوایات ہیں۔ آپ کے ساتھ مختلف النوع ہتھ یا دوایات ہیں۔ آپ کے ساتھ مختلف النوع ہتھ یا کہ معظم یہ پہنچنے ہی تمام ہتھ یا رہا ہم محفوظ کرکے حرف ایک تلواد میں معاہدے کے مطابق نیام بیں ایک تلواد میں معاہدے کے مطابق نیام بیں تھی ۔ ت

حضورا قدس ملى التله تعالى عليه وسلم نے البینے ججا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو میں میں نہ بنتے ہے نا دیکہ بھیجا۔ ان کی ہمٹیرہ "ام الفضل" حضرت عباس کے نکاح میں تھیں اس لیے اُتھوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس ہی کے بیرد کردیا - حضرت عباس ہی کے بیرد کردیا - حضرت عباس دھی التہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح آب اس کے سبب یہ نیک بخت خاتون امہات المرد منین کے زمرے بی شامل ہوگئیں ۔

یب درسول فحرم مکرمعظمر پینچے تواپینے صحابہ سے محم فرمایا که کندر سے مکھول دو اورطواف میں ذراتیز رفتاری اور سینہ تان کر چیلنے کا مظاہرہ کروتا کہ مشرکین مکران کی نوت دطاقت کو د مکھ لیں ۔

آپ نے اسلامی قوت وستمت سے ان کوم عوب کرنے کی ہرممکن تدبیر کی اور وہ تھے کہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ اس معلطے میں کیام د کیا عور تیں اور کیا بچے سیمی شامل تھے مصرت عبدالنٹرین رواحر رفنی الٹرتعالی عنہ طواف میں حضوراقد س صلی الٹرتعالی علیہ وسلم کے ساتھ تلوار لیے عبل رہے تھے اور رجزیرا شعار بیٹر مدر سے تھے۔ ورسیم تھے۔

هدواینی الکفادعن سبیله انا التنهید انه دسوله اسکافرون کی الکفادعن سبیله انا التنهید انه دسوله این دینا اسکافرون کی اولاد ، حضوراقدس کاراسنه خالی کردو، بین اس یات کی گواهی دینا بود که آپ الترتعالی کے دسول ہیں۔

قد انزل الرحلی فی تغزیله فی صحف تنتلی علی دسوله الله تعالی الرحلی فی تغزیله فی صحف تنتلی علی دسول به الله تعالی نے در مول بر الله تعالی نے در مول بر میں ایسی میں اللہ تعالی ہے۔ یہ میں ایسی میں میں ایسی میں اللہ تعالی ہے۔

فالیوم نض بکم علی تاویک کماض بناک مرعلی تنزیک ایم می می می تنزیک ایج ہم تھا رہے سامنے اس کی تفیر و تشریح بیان کریں گے جیسا کہ ہم نے (پہلے) اس کی وجی کے الفاظ کو ہما دسے ساتھ بیان کیا ۔

ض يا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

وہ ببان ایسا ہوگا کہ اس کے سیسب کھو پھری اپنی جگہسے زاگل ہوجائے گی اور دوسست روستوں سے غافل ہوجا ہیں گئے -

مشركين كحيرمردار اوررؤساغينظ وغضسب اورحسد كسيب غاس بوكي اورخندمه نامى مقام كى طرف چلے سكتے - أغيين كوارا من تصاكه التر تعالى كرسول كويمان ديجين والتر تعالى كررول صلح عدينبير كى شرط كے بيش نظر مكم معظم ميں نين رات مقيم رہے رپوتھے دن كى جس اس کے پاس سہیل بن عرو اور سولیطب بن عبد العزی آئے ، آپ اس وقت انصا د کے یاس بی مضرت سعرین عبادہ سے مصروت گفتگو نھے۔ دویطب بن عبدالعزی جینے اور کہ کہ تین دن گزر گئے اور طے شرہ معاہد سے مطابق آپ ہمادی دہن سے نہیں تھے بعضرت مدين عباده نے فرماياتم جھوط كتے ہو، يرخصارى اور تھارے آيا و اجداد كى زين نميں -الله كى قسم الله كے رسول بهاں سے تنین تطلبی گے - لیكن حضرت رسول محر م فضافرت معد كويب كرف كى تلقين فرمان اور كيم خودان دونول كو مخاطب كركي فرمايا كريس ف تمحاري الله کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات سے کہ شید ز فاف کے لیے يس يهان عظهر حاول مد اور يهر الم تم مل كروليم كهالين - ليكن أضول في كهاكم بالكل منين اكب تغريف مع مين مينا پير صفور فرم في مضرت الورافع كوكوچ كرف كا حكم دسديا ادر تيارى كا ارشاد فرمايا اورسا تصبى أب سوار بلوكر" بطن سرت " يس بيني اوروبال سلمانول نے چندسے قیام فرمایا -

حضورا قدس کے پیچے حضرت الورافع تھے، مقصد نئی دلمن حضرت میمون کے لیے
اہمام مقا محضرت رسول اکرم سرف میں ہی تھیم رہے، وہیں حضرت میمونہ کے ساتھ آپ نے
شب بسری کی بجب کہ مخرکین مکہ کے نادان اور احمق لوگ یماں تک مضرت میمونہ کوافیت
بہنجانے آئے، آوارہ چھوکر سے بھی ان کے ساتھ تھے ۔ اللہ تعالیٰ کے دسول اس کے لید
مریبہ منورہ تشریف لائے۔ اور مشیقت ایز دی تے لید میں اسی " سرف" نامی مقام میں
مضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت مقدر کی اور جہاں ان کے س تھ محضور اقد میں
ضرب بسری کی تھی وہاں ان کی موت واقع ہوئی ۔

اسى موقعه پر حضرت جمزه رضى الترتعالى عنه كى صاحب ذادى كاقصه پيش آياكهام بخادى كے بقول وہ حضورا قدى كے بقول دہ حضورات جمزه رضى الترتعالى عنه كى صاحب ذادى كا قصم پيش آياكهام بخادى كے بقول وہ حضورا قدى كے بقول دہ حضرت بعض الله عنہ بحى ان كے بيرد كردى جلائے يحضرت على كننے تھے اور حضرت ذيد نے بينے لينے طور برع ن كيا كہ يہ بحى ان كے بيرد كردى جلائے بيشى بحتى ہے اور ان كى تقيقى خالم كم يہ ميرے بچاكى بيشى ہے ، عضرت بعد خركمت تھے كم مير سے جھائى بيشى بحتى ہے اور ان كى تقيقى خالم مير سے نكاح بيں ہے اور حضرت ذيد عرض كرتے تھے كم مير سے بحائى كى بيشى ہے ۔ رسول اكرم صلى مير سے نكاح بيں ہے اور حضرت ذيد عرض كرتے تھے كم مير سے بحائى كى بيشى ہے ۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليہ وسلم نے اسے حضرت جعفر كے بيرد كرديا ۔ اسى عمرة القضال كے سيسے بيں يہ آيت نازل بورئ ۔

استُ هُوا لَحَدُامٌ بِالشَّهْرِ الْحُدَامِ وَالْحُدُمُ مَّ مَ وَصَاصُ طرالبقى المَدَامِ) حمت والا حمينه بدلا رمقابل إسے حمت واسے نيينے كا اورادب د كھتے بيں بدلاہے . اس يسے النُّر تعالى كے بنى نے اسى فيسنے بين عمرہ اواكيا جس بين آپ كوسال گرشتہ عمرہ اواكرتے سے دوكا گيا تھا۔

### غزوه مويتر

یبغزوه جادی الاولی ۸ هر بین بیش آیا - رسول فحر م صلی الندتعالی علیه و ستم نے
" الحرت بن عمیر الافری" کو ایک گرامی نامر کے ذریعے شام بھیجا ، مقصد تھا کہ اس خط کو دوم
کے بادشاہ کے پاس پینچایا جائے یا بعض دوایات بین " ملک یُصلی" کا ذکر آیلہ ہے ۔ نترجیل
بن عمروا لغسانی سے آپ کا واسطر پڑا - اُس نے کہ شاید کہ تحصیں محرز نے بھیجا ہے ؟ آپ نے
کہا کہ ہاں میں الند تعالی کے رسول علیہ الصلاق والسلام کا رسول (نمائندہ) ہوں - اس نام اد
نے آپ کو بند سوا دیا اور بھر شمید کرا دیا - رسول محر م کو یہ نیر بینچی تو آپ نے اس پرشدید دوعل
کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس کا انتقام لیسنے کی تلفیدن کی اور صحابہ کو روانہ فرابا -

حضرت عروہ کے بقول جادی الاولی مصیب اس قافلے کو روانہ فر مایا بعضرت زیدبن عادلہ اس کے امیر تھے۔ ادشاد فر مایا کہ اُتھیں کچھ ہوجائے توجعفر بن ابی طالب قیادت کریں انخیس بھی حادلہ بیش آئے نوعبداللذین رواح امیر ہول کے۔ آپ نے لوگوں کو تیار کیا، پھر اُتھیں جل نطاخے کا حکم دیا۔

یعضرات بین ہزادی تعداد میں شقے - نیکلف کے وقت حضوراکرم صلی الند تعالیٰ علیہ وہلم نے امرالا سمیت ان کورخصدت کیا رحضرت عبداللترین رواحرکے و داع ہونے کا وقت آیا تو وہ دونے گئے ۔ ان سے اس کا سبب پوچھاکیا تو انھوں نے کہا کہ النگر تعالیٰ کی قسم مجھے دُینا کی قطعاً محبت نہیں، مذہ ہی اس میں رہنے کی خواہش - بیکن میں نے حضورا قدمی سے کہ آپ واکٹ میں ہے کہ آپ میں اس میں رہنے کی خواہش - بیکن میں نے حضورا قدمی سے کہ آپ میں ایس میں رہنے کی خواہش - بیکن میں نے حضورا قدمی سے کہ آپ میں ہے کہ آپ میں ایس میں رہنے کہ آپ میں ہے کہ آپ میں ایس میں جہنے کا ذکر ہے ۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَالِهِ وَهَا مَ كَانَ عَلَىٰ مُ بِلِكَ حَثْماً مَّ قُطِيبًا ٥ (مريم ١١٠)

ادد کوئی تنیس تم میں ہونہ پہنچے گا اس پر ، ہوجیکا یہ وعدہ تیرسے رب پیدلازم مقرر مسلی کے نظے کہ مجھے معلوم نمیں کہ اس پر گزرنے سے بعد میراکیا انجام ہوگا ؟ مسلمانوں نے اتفین تسلی دی اور کہ اکا تھے معلوم نمیں محفوظ لرکھے گا ، تم سے خطرات کو دورکر سے گا اور تمھیں ایمان و تقوی کے ساتھ والیس لوٹائے گا ۔

مقابلے کا جورت عبداللہ بن دواحر نے فرایا ، بین اللہ تعالی سے مففرت کا طلب گار ہوں اور لیسے مقابلے کا جورت عبداللہ کار ہوں اور لیسے مقابلے کا جو ساتھ ایسی لڑائی مقابلے کا جو ساتھ ایسی لڑائی ہوج ہر قسم کے کفر و مثرک کو ملیا میں ہے کہ دھے ، حتی کر جب لوگ میر سے جسم سے گزری اور اس کو دیکھیں تو سے ساخت دعا وینے لگیں کہ جس نے جہا دکیا اللہ تعالی نے اس کو رسندہ ہداری کی معمد سے مرفراز کیا ۔

جب قوم کے افراد کوج کر نے لگے تو مصرت عبدالنڈ بن دواحد رسول گرم م کے پاس اکئے۔
دخصت ہوتے ہوئے اُنھوں نے کہ " النڈ تعالیٰ آپ کو حضرت موسیٰ کی طرح کی تا بہت قدمی عطا
فرائے کیا نوب پیغام لے کر آپ اکئے ، اور آپ کو اسی مددسے نواز سے جیسے کہ اُس نے ان کی
مدد کی میں نے آپ کی ذات میں وہ فطائت و فرانست دیکھی جواس سے بالکل مختلف ہے
ہوئٹمنول کو نظر آتی ہے ۔ آپ بلا شبہ رسول ہیں ۔ پس جو آپ کی شفقتوں سے محروم رہے گا
اس کا جمرہ تقدیر کے باتھوں محفوظ نر رہے گا ۔" اس کے بعد رسول محر م نے اجباب کو رخصت
کیا یہ ال تک کہ جیب رسول اکر م الوداع کہ مرکر والیس لوٹے تو عبدالنٹرین رواحہ نے کہا
" ہماد سے مشن اور مہم کو بعد میں سلامتی نصیب ہو، آپ نے میجودوں کے
" ہماد سے مشن اور مہم کو بعد میں سلامتی نصیب ہو، آپ نے میجودوں کے

جھنٹرسے ہمیں رخصت کیا۔ آپ کا دخصت کرنا ایساہے کر آپ کی دخایل کھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں "

يرحضرات جيب شام كے علاقے بين "معان" نامي جگر بين بيني توانفين معلوم بهوا كر بهرقل ايك لا كھ رومي فرج كے ساتھ" ارض البلقالا " مك بہنج جيكا ہے اور قبائل لخم جذام ، بلقين ، بهرام اور بلى ايك لا كھ كى تعلاد كے ساتھ جي بين و قبيلة" بلى "كاايك فض " ملك بن زانة " پرجم المھائے ہوئے ہے ۔ مسلمان "معان" بين دو دن قيام پذير ره كر حالات كاجائزه ليت رہے اور فيال مواكر حضوركو لكھ كى دسمن كى تعداد سے متعلق اطلاع دى جائے ۔ بھر آپ مزيد كمك جيجيں ياج بھى فرايش اس كے مطابق الكلاقدم المحقایاجائے ۔ وي مائل بن روا ورنے دليرا خرطاب فرايا اور كها الله عند رائل بن روا ورنے دليرا خرطاب فرايا اور كها الله الله الله الله الله بن روا ورنے دليرا خرطاب فرايا اور كها ۔

" اسے قوم إتم توطلب بنها دست بی فیلے ہو ، اب اس کیفیت سے پرلیٹائی کیسی ، ہمار سے مقابلے عدد ، قوت اور کٹرت کی وجرسے کیجی تنہیں ہوئے بلکہ ہمار سے مقابلے اس دین کے سہار سے پر ہوئے ہیں جی کے ذریعے سے اللہ ہمار سے مقابلے اس دین کے سہار سے پر ہوئے ہیں جی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہیں عزت سے نوازا ۔ دو بھلائیوں میں سے ایک کے صول کے لیے جیلو یا غلیہ وکامیابی یا سنہا دست !"

بهرحال لوگ اس تقریر کوش کرچل نظے بلقائے کے قریب ماکب نامی تصیبے میں ہم قل کو جسے ان کا لکراؤ ہوا ۔ مسلمان اور قریب ہو کہ" مؤتہ" نامی قصیبہ کے دامن میں آگئے ۔
اپنے لشکر کے میمنہ پر بنوعذرہ کے قطیہ بن قتادہ کو اور مبسرہ پر ایک انصادی عبادہ بن مالک کو مقرر کیا ۔ پھر عام مقا بلر مثرہ ع ہوا تو حضرت ذید بن حارہ دسول محرم کے عطافر مودہ کم میمیت مردا لگی سے لوٹ نے ہوئے شہید ہوگئے ۔ پھر اس جھنڈ سے کو حضرت جعفر بن ابی طالب نے پکر طرا ، لوائی گھمسان کی مشروع ہوگئی تو وہ اپنے گھوڑ ہے" مشقر الا "سے اُست اُست کر لوٹ نے لئے صی کہ بیر اسلام میں اس قسم کا سلوک سب سے بیملے ان سے ہوا ۔ تیسر سے نمیر پر حضرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن رواحر نے شہادت پائی ۔ ( منصرت عبداللہ بن الولید کو موقع میسر قربایا تو ان کی قیادت ہیں عبد وہ کے لقول کی قیادت ہیں

ددى فائب و خائر ہوئے اورمسلمانوں كو فتح تصييب ہوئى - بخارى بين حضرت انس فى الاتعالى من سے دوايت سے حب سے اس كى تايد ہوتى سے كرو

" پھر جھنٹے ہے کو النُّر تعالیٰ کی تلوادوں میں سے ایک تلواد تے سنبھالا (خالد) آواللہ تعالی نے ان کے البحد پر قتح کا فیصلہ فر مایا - (حافظ این حجر - فتح الباری ج، د، ، ص: ۱۱ - ۱۶۵)-

ر ملی ن عقبہ کے مفاذی میں ہے کہ تین حضرات کی شہادت کے لیدین کا دسول محر م نے ذکر زمایا تھا ، مسلمانوں نے مضرت خالد کا انتخاب کینا اور اتھیں قیادت سونپ دی ٹوالٹرتعالی نے مساؤں کو غلبے سے نوازا اور دئتمنول کو شکسست دی ۔

### شهداتے مؤثث

ا ، الحرث بن النعمان بن ليساف بن تقسله بن عيد عوف بن غتم الانصارى -

١ : زيدين حارية بن عنم -

٣ : مراقه بن عمرو بن عطيه بن خنساع -

م ، مسعودين الاسودين حارية -

ة : الوكليب -

٧ : ورسي ين سعدين الى مرح العامرى -

، ؛ الوكليب كم بيها في جابر (ابن عمروين زيد)

۸ ، عبادین قیس ر

1 -9

١٠ - عامر اين سعدين الحادث -

### غزوه ذات السلاسل

جادی الائزی ۸ھ میں یہ واقعہ پیش آیا ۔ اصل میں قبیلہ قضاعہ کے کچھ لوگ جمع

بور اطرات مدید بین گرد برط کا پروگرام بنا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم سنے مصلے حضرت عمرو بن العاص رضی النہ تعالیٰ عتہ کو بلاکر اسلامی پہ جم ان کے بر و فرایا - سنام کے دبیاتی علاقے بین ذات السلاس کی طرف مضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنه قبیلہ قضاعہ کے علاقے بین ذات السلاس کی طرف مضرت عمرو بن العاص بن وائل کے مامول تھے۔ ابتدائی فشکر کے مقلیلے بین و مثم کی تعداد زیادہ تھی تورمول اکرم نے الماد کے لیے اور صفر الت کو جھیے اجن بین اللہ تعالیٰ عنه اللہ تعالیٰ عنه اور غیرہ ابتدائی فشکر کے مقابلے بین و قبیل تعداد زیادہ تھی تورمول اکرم نے الماد کے لیے اور صفر الت کو جھیے اجن بین فرہ اللہ تا عضرت الوجیدہ بن الجراج وضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا مصفرت الوجیدہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے استفسار پر حضرات الجراج وضی اللہ تعالیٰ کے مضرت الوجیدہ الموری تفاق کے میں اور پیملے آئے والے حضرات الوجیدہ مالا کے مضرت الوجیدہ میں اور پیملے آئے والے حضرات کی محضرات کو عمرو بن العاص کی قیادت الموجی بن محضرات الوجیدہ مدروج شن اخلاق اور نرم عادات کے مالک تھے ۔ اُتھیں عمل دے دیا ۔ حضرت الوجیدہ مدروج شن اخلاق اور نرم عادات کے مالک تھے ۔ اُتھیں حضرت بی محت من نے جلتے ہوئے آخری ہدایت بھی اسی قسم کی فرمائی تھی جس کا مفاد السابی تھا، اور ساتھ کے ساتھ امرت کے اجتماعی مفاد کا نقاضا بھی بھی تھا ۔

فتح مكر شرقها الشرتعالي

دمضان ۸ ه میں اللّٰد تعالی نے اس کامو فع فراہم کیا ۔ صلح حدیبیہ میں یہ سطے ہواتھاکہ مختلف قبائل حیں کے چاہیں حلیق بن جائیں۔ مسلمان اور قریش جمعاہدہ کر رہے ہیں ان کے حلیف بھی اس کے جلیف بھی اس کے چاہیں حلیفوں گے۔ بنو بکر قریش کے حلیف ہوگئے اور خزاعہ مسلمانوں کے قریش ہو گئے اور خزاعہ مسلمانوں کے حلیفوں ہے۔ چڑاھائی کر دی حتی کہ قریش نے اس میں اپنے قریشیوں کے حلیفوں کے حلیفوں ہے۔ چڑاھائی کر دی حتی کہ قریش نے اس میں اپنے معلیفوں کا خفیہ طریق سے مرم میں جا چہنے ۔ لیکن وہاں علیفوں کا خفیہ طریق سے سے مرم میں جا چہنے ۔ لیکن وہاں بھی خلی ماز مذہ کے اور الدہ نین جی با وجود کہنے ملکے کہ آج کوئی اللّٰہ اور الدہ نین جس سے ہمیں خرایا جا دیا ہے ہو یا صلح عدیب کی گئے تھی خلا ہے ۔ در اور الدہ نین کی ایک خز اعی کو مار ڈالا۔ یہ گویا صلح عدیب کی گئی خلا ت در زی تھی ۔ ان اسیاب کے تحت بیم حملہ پیش گیا ۔

متعدداوی بیان کرتے ہیں کہ منوالایل (ینویکرواسے) نے بنوکیب (خزاعی) یہ برطهائی کر دی اور بیروه وقت تصاحب کرمسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح تھی۔ بنو کوپ والعصدرا قدس كادر بنونفا تر ريتومكر اى كا نام سے افريش كے حليف تھے - خلان معاہدہ قریش نے اپنے علیفوں کی اس طرح مدد کی کرا تضین ہتھیار اور غلام فراہم کیے۔ چن بخیر بولیس کے کھے سوار حضور اقدس کے یاس آئے، آپ کوصورت حال کی اطلاع دی ۔ ال يرحضورا قدس صلى الترتعالي عليه وسلم نے مكر معظم كا قصدكيا - اس موقع بيروه تفصيلات نظر انداز كردى كمي بين جو حضرت عباس اور الوسفيان معمتعلق بين كرحضرت عباس مالظهران " ين أغيب لي كر حضور اقدس كے ياس أئے ان كيساتھ حكيم بن حرام اور يديل بن ورقائي تھے صفوراقدس صلى اللدتعالى عليهوسلم كي ساخف ١٦ بزارمسلمان تصحب مي فهاير، الصار، ينو اسلم ، بنوغفار، جهینراور بنوسلیم سے لوگ عقے - اُعضوں نے اپینے طفور سے دوڑا دیے حتی اکم مرّا تظهران " يمني كيّ - اور قريش كوعلم تك بن إبوا - يهال اعنيس يترجيلا تو أعصول في ين وام ادرالوسفيان كورسول فحرم كے باس مجيجا -مقصد بيناه حاصل كرما ياجنگ كى بات عتى - بر دد زن جار بسے تھے کر ہدیل بن ورقا مل گئے ، اکھیں تھے ساتھ لیےا - عشا کے وقت مکر کے ازیب ای اُنفول نے تیمے اور نشکر دیکھیا ۔ گھوڑوں کے منہ ناتے کی اُوازیں سنیں نووہ گھر ایکٹے اور ڈر کیے ادر کھنے لگے کہ اس جنگ کے عصر کانے کامہرا بیوکعی کے مرہے۔ بدیل نے کہ کر معاملینوکعی کے معلطے سے کمیں براص کر ہے ، وہ فساد جس کی بنیاد ہماری زمین سے دکھی گئی، اسی کا یہ خاخسانہ ہے۔کیا ممکن نہیں کہ بنو ہوازن ہماری زمین کو بچاہیں ؟ محض اتنی سی بات تہیں ہے قصتہ بهت بى سنگين سے مصفور اكرم صلى التراتعا لى عليه وسلم نے پہلے ہى كچھ سوار بھيج ديے تھے بمفول نع پانی کے مراکز پر قیصته کریہا تھا۔ اُدھر خزاعہ والے لیسے داستے میں تھے کہ وہ کسی کو الله دية تقريد

الدسفيان اين دفقا سميت آسية تو أتحيين سوارول في الدين اور اس طرح ملكم أن اور اس طرح ملكم أن المراس المراسة المرسة ا

عقے بعضور اكرم كے جياحضرت عباس سے الوسفيان كى جاہليت كے زمانے بن دوئى تفى ، اس بيدايوسفيان فروسي وازدى ، كياتم في عباس سيات كرت كاموقع مزدوك ؟ عباس سنجے، اس کو بچایا اور رسول اکرم سے در زواست کی کہ اسے ان کے مبرد کر دیا جائے۔ تمام لوگ اپنی جگرموبود تقے ، حضرت عباس سوار بلو گئے رسار سے نشکرتے اس علے کود بلجد لیا ۔ حضرت عمرف الوسفيان سے اس وقت كه جب اُتفوں في اس كى كردن قالوكى كرتوامى وقت تك الله تعالى كے رسول كے قريب منيں جاسكتاجيب تك توم منجلتے - اس يرابومينان نے مصرت عباس سے اس طرح مدد چاہی کہ میں ماراگیا- اس پر عضرت عباس نے اسے بچایا - اس نے اوگوں کا ہیمہ اور ان کا جذیہ اطاعت دیکھا تو تسلیم کیا کہ آج کی طرح ہیں نے کوئی قوم اس طرح متی العمل تذیبی د بهرطور حضرت عباس نے اسے لوگوں کے کا تھے سے بچایا اور اس كى كەاب عبى الكرتو نے رسول محرم كے رسول بونے كى گوابى ندى تومارا جائے گا. وە مون عباس كے كيف سے يہ بات كىنا چاہتا تھا اليكن اس كى زبان ساتھ ديتى تھى - آخر أس فيدات حضرت عياس كي ساتح كزارى حيم بن حزام اور بديل بن ورق رسول اكرم صلى العرنعا لاعليهوالم کے ہاں حاض ہوئے، مسلمان ہو گئے اور آپ کو اہل مکہ کے حالات کی خردی ۔ صبح کی مناز کے وقت جب بوگ الحصي موسے تو الوسفيان نے گھراكر مصرت عباس سے يو جھاكروه كيا چاہتے ہا، حضرت عیاس نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، رسول اکم کے پاس خاصر ہورہے ہیں۔حضرت عباس ساتھ ہی استسله كم نفطه يجب الوسفيان في مسلما نول كو ديكها توكها كداسي عباس المفيد أتفيس كون عم كري تو وه تعيل كرتے إلى ؟

حضرت عباس نے کہا کہ اگر وہ اُتھیں کھانے پینے سے دوک دیں تب بھی وہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گئے ۔ مصرت عباس نے اپوسفیان کومشورہ دیا کہ تم حضورا قدس سے اپنی قوم کے معاملے میں درگزد کی بات کرو۔ چنا پخر حضرت عباس کے مساقصہ وہ آیا۔ حضورا قدس کی خدمت میں پہنچ کر حضرت عباس نے کہا یادسول النّد ہے ابوسفیان ہیں۔ الوسفیان نے کہا اے محد، میں نے اپنے الاسے مدد چا ہی ہم نے اپنے الاسے، والنّز میں نے دیکھے لیا کہ آپ مجھ پرغالب آگئے۔ اگر میرا اللہ سچا ہوتا اور تیرا جھوٹا تو میں مجھے پرغالب آجا تا۔ ساتھ ہی اس نے کلہ پڑھ کراسلام قبول کرلیا ۔ مضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہ بق ہے کہ آپ بھی اور اللہ میری خواہ بق ہے کہ آپ بیر نازل بھی اور آئیس اس است کا ہ کروں جو آپ بیر نازل ہوئی اور آئیس اللہ تعدی اللہ میں است سے آگا ہ کروں جو آپ بیر نازل ہوئی اور آئیس اللہ تعدی اللہ تعدی اللہ میں انھیں کیا ہمیری اس سیسلے میں رہنمائی فرما میں کہ میں اتھیں کیا کہوں خاکہ وہ مطمی ہوجا میں۔

معضورا قدی نے فرمایا کہ انھیں کہوکہ ہوٹھا دتین کا اقراد کر کے مسلمان ہوجائے اسے امن ۔ ہوکعبہ کے پاس بنظر جائے اور ہتھیاراً تار وسے اسے امن ۔ ہوایتے گھرکا دروازہ بندکر لیے اسسے امن ۔

مصرت عباس نے عرض کیا یا دسول النّد ابوسفیان ہماد سے چیا زا دیں، میری خواہش سے کہ وہ بھی میر سے ساتھ لوٹمیں ، اگر اَپ ان کے معاسلے میں کوئی خصوصیت کا بر آاو فرما میں آو-مصور اقد س نے فرمایا ۔ بوابوسفیان کے گھریں چیلاجائے اسسامن ر

الوسفیان کا گھر مکر کی ہوٹی پر تھا ، وہ بات کو سمجھ گئے ۔ اور ساتھ آپ نے کیم بن مزام کے لیے بھی اسی قسم کی تحقیق کا اعلان فر مادیا ۔ ان کا گھر مکر معظم کی سطح کے اعتبار سے بخلی طون تھا ۔ حضود اقدس نے اُس سفید فیج پر ایسے چیا عباس کو سواد کیا ہو دجہ کلبی نے آپ کے لیے بھیجا تھا ۔ حضود اقدس نے اس نے حضرت ابوسفیان کو اپنا دویف بنا کر ساتھ لے لیا ۔ وہ چلے ہی تھے کہ حالی سے محل ملے بیل ہون کے معاملے بیل ہون کہ محل کے معاملے بیل ہون افراد کی اور کہ اور کھا کہ کہ البی نے عباس کو جا کے ایس نے بسند مذکیا اشکالات کا ذکر کیا تھا ۔ ہمرصال آپ کے ایلی نے عباس کو جا کہ واسلام کے اور کھا کہ کیا حضورا قدس کو اس باب ت کا دور سے کہ ابوسفیان لوسط کر جا ہے گا تو اسلام کے بعد کا ذرکہ ان کہ اور کھا کہ ایسان سے تو بین اسے قید کر لیتنا ہوں ۔ چنا بی اسے قید کر لیتنا ہوں ۔ چنا بی اسے قید کر لیا گیا ۔

ابوسفیان نے کہا ، اسے بنو ہاشم برکیا بدعهدی ہے ؟ حضرت عباس نے کہا ایسانہیں ، ہم یدعهدی نہیں کرتے البتہ تیرسے ساتھ کوئی خاص حاجت ومعاملہ ہے ۔

أس نے كها! وه كياب ، تاكريس اسے بوواكردوں -

سفرت عباس نے کہا کہ جب خالد بن ولید اور اور زبیر بن عوام اکبا بین سے تو بیجھے آزاد کردیا جائے گا۔ اس اثنا بی مفرت عباس اصل راستہ چھوڈ کر ایک تنگ راستے پر کھوے رہے۔ ابوسفیان ان کی با توں پر غور کررتے رہے۔ محضورا کرم نے لیفن گھو سوار جھیجے جو یکے بعد ویگرے اسٹے ۔ اب نے گھو سواروں کو دو محصول بین تقسیم کر دیا حضرت زبیر کے ساتھ جبیلہ اسلم ، انفوں نے کہا غفار اور قضاعہ کے سوار تھے۔ ابوسفیان نے کہا کہ عباس یہ دسول اللّٰہ بیں ، اُنفوں نے کہا کہ مہنیں یہ تو خالد بن ولید ہیں ۔ دو سری طرف مضربت سعد بن عبادہ کورسول محرم فیالفار کے دستے کے ساتھ جھیجا ۔ محضرت سعد بن عبادہ کورسول محرم فیالفار

اليوم يوم المسلحمة ، اليوم تستعل الحرمة اليوم تستعل الحرمة الحرمة الحرمة الحرمة الحرمة الحرمة على الحرمة على المرادن المرادر المرادر

پھر محضور اقدس انصار و مهاہرین کی گرالیوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ الوسفیان نے بدت

سے لوگ دیکھے تو وہ معلط کو سمجھ بنہ سکا ، اور اس نے کہ یا رسول النڈ آپ ان قافلوں کو اپنی ہی قوم پر بھیج رہسے ہیں ۔ حضورا قدس نے فرایا ایسا نہیں ، یہ کام تو آپ نے اور آپ کی قوم نے کیا ۔ ان لوگوں نے تومیری تصدیق کی اور اُس وقت جب تم نے جھے جھٹلایا اور تم نے کھے نے لکا لاتو آخصوں نے میری مدد کی ۔ حضورا قدس کے ساتھ الافرع بن ہا ہیں ، عباس بن مواس ، عباس بن مواس ، عباس بن مواس ، عباس بن مواس ، عباس بن کون لوگ ہیں ۔ حضرت عباس نے کہا ، یہ حضور اقدس کے وہ سٹر سوار ہیں جن کے ساتھ موت کون لوگ ہیں ۔ حضرت عباس نے کہا ، یہ حضور اقدس کے وہ سٹر سوار ہیں جن کے ساتھ موت کا پیغام ہسے ، یہ فہاجرین و انصار ہیں ۔ ابوسفیان نے کہا عباس جانے دو، آج کی طرح کا نشکر اور جماعت میں نے کبھی نہیں دیکھی ۔

حضرت ذہیر لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ " مجون " تا دی گیر پرجا کھوٹے ہوئے اور حضرت خالد کھر کی گرائی والے حصے سے داخل ہوئے۔ وہاں اوباش بن مکر کی ان سے مڈبھیرٹ ہوگئی ۔ آپ نے ان سے جنگ کی حتی کے اللہ تعالی ان کورسواکیا مسلمانوں نے انھیں فتل کر دیا اور یا فی گھروں میں گھس گئے ۔ ایک گروہ ان میں "ختدمہ" تا می پہاڑی پر چیا ہو کی اتومسان کے جو ایک گروہ ان میں "ختدمہ" تا می پہاڑی پر چیا ہوگیا تومسان کے بھی ان کے پیچھے چیامے دوڑے۔ ایک گروہ اور میں داخل ہوئے توایک مناوی نے پسکارا ۔

جواپنا دروازہ بند کر لیے اور ہا تھ روک کے اسے کمل امن ہے۔ اُدھر الدسفیان نے زورسے کہا :

ورواسلام قبول كرلوسلامتى حاصل كرلوك - اس طرح الله تعالى في المصرت عباس کے ذریعے بچایا ۔ ہند بنت عتبہ (الوسفیان کی بیوی) نے سامنے آگراینے خاوند کی واڑھی يكولى اورجيخ كم كفضائك " اسے آل ِ غالب! اس بار صے احمق كوفتن كر دو۔" ابوسفيان نے كها بدتميزى مت كرو - والترالعظيم اگرتم مسلمان مرحى توتمهارى گردن مار دى جلسے كى -تحصي بلاكت ببواب حق آگيا ہے اپنے گھريں داخل ببوجا اور خاموشي اختيار كمه ا دُھر حضور اكرم صلى الله لعالى عليه وسلم" تنبيته كدا" يرج طبص توايك كروه كويها فريم شركون سالحصة بوت دیکھا، فرایا برکیاہے۔ ہمیں توجنگ سے منع کردیا گیاہے۔ مہاجرحضرات نے کہا کہ ہمارا خال ير ہے كہ خالد جنگ ميں الجھا د بے كئے ميں اور دشمنوں نے يهل كى سے كيونكروه السے براز منقص كه وان سے لطب وه مجمراً سے مذلط بي - وه رسول المدى تا فرمانى كريں يا آپ کے مکم کی مخالفت کریں ، ممکن ہی نہیں ۔ اس کے بعد حضور اکرم وہاں سے اُنتہ آئے۔ " جون" پرتشریف لاکرحضرت زبرکو اُدھر بھیجا اور کعیہ کے دروازے بم خود کھ طے موسکتے ، اس کے بعد عام معافی کا قصر ہے۔ اور جب آپ کی خالد سے ملاقات ہوئی توفر مایا ۔" اطائی کا سبب کیا ہوا جب کہ ہیں روک دیا گیا تھا ، انتھوں نے عرض کیا دستمنوں نے پہل کی اہم ہے ہے تھے بار أتُصالِيهِ ، نبزوں سے ہمیں پریشان کر ناچا ہا ۔ میں تے مرطرح اپنے ہا تھے کو روکا لیکن بالاً خمہ مجبور موكيا ماللد تعالى كے رسول نے فرمايا ، خير سے الله تعالى كى قضا و لقديم بيل ہى تھى -

عكرميرين إبي جبسل كافرار

عكرمه فراد بوگئے۔ ان كاخيال تھاكہ بمن چلے جائيں۔ ان كى بيوى ام الحكم بنت الحرث بن ہشام مسلمان تھيں۔ اُتھوں نے حصور سے اجازت چاہى كمه اپنے خاوندكو واپس لائے۔ اُپ نے مذھرف اجازت دى بلكه پروانه امن عطافر ما دیا۔ ام الحكم ایک دومی غلام كے ساتھ گئيں، وہ برابر تلائ كرتى دہيں۔ "علاقے "كے علاقے ہيں لوگوں سے مدد مانگنى دہيں حتى كم تهامہ یں اینے فاوندکو پالیا ہوکشتی پر سوار ہوج کا تھا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تواس تے سفر کی ابتدا کرتے ہوئے ان ت وعزی کا نام لیا۔ کشتی والوں تے کہا کہ یہاں حرف ایک اللہ کو فلوص وا فلاص کے ساتھ پاکارو ۔ عکرمہ نے اسی وقت کہا کہ اگر سمندر میں وہ تنہا ہے تو خشکی میں بھی تنہا ہے اللہ کی قسم مجھے لوٹنا نصیب ہوا تو سیدھا محرعلیوالصلاۃ والسلام کے پاس جا وگ کا ۔

اللہ کی قسم مجھے لوٹنا نصیب ہوا تو سیدھا محرعلیوالصلاۃ والسلام کے پاس جا وگ کا ۔

اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ سمیت واپس آئے ، حضور کی خدرت میں حاضری دے کرا پ کی بیعت کی دو آئی ہوی کے پاس آیا جب کی بیعت کی دو آئی ہوی کے پاس آیا جب نوبکر نے آئی ہیوی کے پاس آیا جب نوبکر نے آئی ہی سے ملامت کی ، فراد پر عارد لائی تو اس جواگ کرا نے والے نے کہا ، اسے ملامت کی ، فراد پر عارد لائی تو اس جواگ کرا نے والے نے کہا ، اس کے کہا :

"اسے کائی قرہماری ہے کسی کا تماستہ ختدمہ میں دیکھتی اجب صفوال اور عکر مرم جیسے بہا در بھاگ گئے ، وہ مصنبوط اور سالم تلواریں ہمارا تعاقب کررہی تھیں جن سے کوئی کلائی اور کوئی پیشانی محفوظ نہ تھی ۔ اس کیفیدت کو دیکھ کر رہی تھیں جن سے کوئی کلائی اور کوئی پیشانی محفوظ نہ تھی ۔ اس کیفیدت کو دیکھ کر تو مجھے ملامت کے طور پر ایک جملہ بھی نہ کہتی ۔

# حضرت معاديبل رضى الله تعالى عنه

حضور اکرم صلی النّد تعالی علیم وسلم فتح کمر کے بعد عزوہ دنین کے بیے نسکتے توحفرت معاذ
بن جبل دضی النّد تعالی عند کو اہلِ کمر کے بیے اپنا نامُب متعین کرتے ہوئے اُتھیں حکم دیا کہ لوگوں کو
قر اُک سکھلا بین اور اُتھیں دین کی بنیادی باتوں سے اُگاہ کمریں ۔ پھر حضورا کرم صلی اللّہ تعن ال
علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کے اور حضرت معاذ اسی طرح اہلِ مکر کے یہاں اُپ کی
مائندگی کرتے دہے۔

# صفوان بن أميترسي غزوه بين محيليه رسول اكرم صلّ الدّتعالى عليه دهم كالسليم مستعارلينا

حضرت عوه بن الزبیر اور موسل بن عقبه کی مشتر که رواییت ہے کہ حضورا کرم صلی النّد تعالیٰ علیہ و لم نے صفوان بن اُمیۃ کے بیاس بنیام بھیجا استقصدا اس جنگی سافان کا حصول تخاجس کے متعلق آپ کو علم ہوا تھا کہ اُس کے بیاس ہے ۔ اُس سے اس کے متعلق سوال ہوا تواس نے ضاحت کی کہ کہیں آپ غصب ہی مذکر لیں ۔ حضور محرم نے فرفایا کہ سافان تو تھا واللہ فات کی کہ کہیں آپ غصب ہی مذکر لیں ۔ حضور محرم نے فرفایا کہ سافان تو تھا واللہ سے نہ دو یہ تھا دی مرمنی ، عادیت کے طور پر دسے دو تو والیسی پر میری ضمانت ۔ اس پر صفوان نے کہا کہ خمانت ہے تو بھر کوئی بات نہیں ، میں عادیۃ وب دول گا ، اور اُس نے اسی دن دسے بھی دیا ۔ اہل سیرت کا خیال ہے کہ سوزر ہیں اور متعلقہ سافان نضا - اصل بہ ہے کہ صفوان کے پاس بہت اسلیم تھا۔ وہ کثیر السلام "مضہور تھا ، اس سے حضورا قدر صالاً للّه تعالیٰ ہے کہ صفوان کے پاس بہت اسلیم تھا۔ وہ کثیر السلام "مضہور تھا ، اس سے حضورا قدر صالاً للّه تعالیٰ اسلام آپ مشہور تھا ، اس سے حضورا قدر صالاً لاً اللّٰ علیہ و کم نے اس سلسلے میں بات کی وہ مال گیا ۔

# غزوه فين

زمانے ہیں کہ جب اللہ تعالی ہے اپنے دسول کے لیے مکہ منظمہ کو فتح کر دیا اور اس سے آپ کی انکھیں تھنڈی ہوگئیں تو آپ ہوازن کی طرت تشریف سے چلے۔ اہل مکہ بھی ساتھ نسکل کھورے ہوئے۔ کسی کے بیش نظر لرطائی نہ تھی ۔ جلنے والے بیدل بھی تخصے سوار بھی ہمتی کہ عورتی ہی تھیں اور اس طرح کہ وہ مسلمان نہ تھیں ہو وہ محف تماش بین کے طور پر ساتھ تھے کہ جالا سے کو دکھے میں اور شاید کوئی مالی فائدہ بھی ہوجائے۔ ساتھ ہی ساتھ انتھیں اس بات کی قطعاً بروا نہ تھی کہ اللہ تعالی کے دسول اور ان کے دفقا کو کوئی صدمہ پینچے۔ کویا پہنچتا ہے تو پہنچے۔ محضوب ابوسے نبال بن حرب ساتھ ساتھ مصلے معفوان بن آمیم مشرک ہوتے کے باوصف ساتھ تھا اس کی اہلیم سلمان ہوگئی تھیں، لیکن ابھی تلک دونوں کے دربیان نظریق نہ ہوئی تھی ۔ اس کی اہلیم سلمان ہوگئی تھیں، لیکن ابھی تلک دونوں کے دربیان نظریق نہ ہوئی تھی ۔

" صبح کے دفت تم ان پر پل پیرو- اس طرح جس طرح ایک شخص ہو تا ہے
یعنی یک جہتی کے ساتھ - اپنی تلواروں کی نیامیں تو طرق الو - ایک صف اپنے
مولیٹیوں کی بنالواور ایک اپنی عور توں کی - (مقصدیہ عصاکہ والیسی ممکن مذ .
دہے بس یا اتھیں ختم کردیں یا خودختم ہوجا بین )

اُنھوں نے جب جب کی تو الوسفیان؛ صفوان اور حکیم بن حزام نشکر سے الگ ہوکران کے بیچھے کی جانب ہوگوں نے آسنے کے بیچھے کی جانب ہوگوں نے آسنے سامنے صفیں با ندھولیں اور حضورا قدس اپنے چر پر سوار ہو گئے ہوجنگی سامان سے خوب سامنے صفوں کے سامنے تشریف لائے ، لوگوں کو جہاد کی تر غییب دی اور فتح کی خوش خوش خوش خوش خوش خوش کی اور فتح کی خوش خری سے نوازا ، بشرطیکہ صبرسے کام لیا گیا ، اور مصاب کی خندہ پیشانی سے برداشت کی ۔

اسی اثنا میں مشرکیین نے یکبارگی مسلمانوں پر صله کر دیا ، جس سے مسلمان مراہیمہ ہوگئے اور پشت بھیر کروالیس ہونے لگے ۔ حارفہ بن النعمان کہنے ہیں کہ میں مصفورا قدی کے اس وقت ساتھ اور گویا چہرہ دارتھا ، جب لوگ بھاگ نطعے۔ میرامینال سے کہ لگ بھگ سوافراد کے باتی رہ گئے ۔

راوی کے بین کہ قریق کا ایک شخص صفوان بن آمیہ کے پاس سے گزرا اوراس سے کہ الم تھیں خوش خبری ہو کہ شخداور اس کے رفقا شکست سے دوچار ہوگئے ، واللہ اب ہوگ کھی نز ابھر سکیں گئے۔ صفوان نے اس سے کہا کہ تم بدو پوں کے غلبے کی فرش خبری ساتھ سنادہے ہو و والنڈ مجھے یہ وبوں کے دب سے قریش کا دب زیادہ مجبوب سے اور ساتھ منادہ ہو والنڈ مجھے یہ وبوں کے دب سے قریش کا دب زیادہ مجبوب سے اور ساتھ ہی صفوان اس بات سے سندید عضی ناک ہوگیا۔ اور عودہ کے بقول صفوان نے اپنے غلام کی سفوان اس بات سے سندی کہ شعار "کیا ہے و (جنگی اصطلاح جس سے لوگ جنگ یں کو چیچا اور اس سے کہا کہ سنو کہ " شعار "کیا ہے و (جنگی اصطلاح جس سے لوگ جنگ یں ایک دو سرے کو پیچا نے بین ) غلام آیا تو اس نے کہا کہ میں نے سناہے کہ وہ اس طرح بیکار ہے ایک دو سرے کو پیچا نے بین عبد الرحمی ، یا بتی عبد الرحمی ، یا بتی عبد النڈ یا بتی عبد النڈ یا بتی عبد النڈ یا بتی عبد النڈ کے میں النڈ ۔ صفوان نے کہا کہ میر فیور الفی اللہ کے والنڈ یا بتی عبد الرحمی ، یا بتی عبد النڈ یا بتی عبد الن کے جنگی کو ڈورڈ

بھی تھے۔ مصورا قدیس کا برحال تھا کہ جب جنگ و قتال نے پوری طرح مسلمانوں کولیسیٹ میں سے لیما تو آپ اپنے چر پرر کالوں میں باوی ڈال کر کھڑ ہوگئے اور ہا تھ بلند کر کے دُعاکر تے سکتے ۔

اللَّهُمِّ إِنَّ انشَکُ کُ مَا دُعَکُّ آئِنْ ، اللَّهِم لَا يَنْيَرِ فَى لَهُمُ اَنْ يَظْهُرُوْا عِلِنا ر

اسے اللہ اس مقصد کے لیے میری فریا دہسے میں کا تو نے فیھ سے وعدہ کیا۔ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ جاعتوں کو نام لے کر پکارا اور اور اللہ جاعتوں کو نام لے کر پکارا اور فرمایا ۔

اسے عدیدیں والے دن کمط مرنے کی بیعث کرنے والو! لینے اللرسے داڑو،

لین اللہ سے ڈدو ، تھارا نبی نا پ ندیدہ کیفیت میں مبتلہ سے۔ اور ان کوجہا دیر ترغیب دیتے ہوئے فرطایا ،

اسے اللہ اور اس کے رسول کے مددگارو! اسے بیو خزرج، اسے سورہ لقم کی تلادت کرتے والو!

الغرق الى طرح آپ آواز دیتے رہے اور لیعنی موجود حضرات کو المورکیا کہ وہ اسی طرح آواز لگا بین ۔ آدھر آپ نے کنگریوں سے مسلمی بھری اور انھیں زور سے مشرکوں کے جہروں اور بیٹیا نیوں کی طرف بھین کا اور فرایا" شاھرت الموجود " یعنی جہرے بھرگئے ۔ پین پخر آپ کے دفقا جلای سے والیس پلیٹے اور آپ کے اد و گرد اکھتے ہوگئے ۔ بیش روایات بیں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا "حکی الموطیسی سے میدان کارزازگرم ہوگیا۔ بس اللہ تعالی نے ان کنگریوں کے سیب جو آپ نے بھینکی تھیں اور بن کے بھیے دست قدرت کار فرما تھا ، آپ کے دشمنوں کو شکست دی مسلمان ولجمعی سے لوطے ، وشمنوں کو ورتک بھیکا اور اس نے اپنی قوم کے بیش اور آس نے اپنی قرم کے بیش میران والی تعالی اور اس نے اپنی قوم کے بیش مرداروں سے دیکھا کہ کی طوح اللہ تعالی افراس نے اپنی آس کھھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی افرانی نیواد مسلمان ہوگئی ، کیوں کہ انھوں نے اپنی آس کھھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے لیٹ کو کس کے دین کو عزمت و اس میں نیاہ کی مدد کی اور اپنے دین کو عزمت و اس میں نیاہ کی مدد کی اور ابنے دین کو عزمت و اس میل نداز قرمایا (البیسی تھی)

# غزوه طالف

سنین کی جنگ کے معا بعدیہ واقعہ بیش آیا - کیوں کہ رو ساسے مشرکین حنین سے بھاگ کر اس کے مشرکین حنین سے بھا گ کر اس کے تلعہ بیں قلعہ بند ہوگئے تھے ، فوراً ان کا تعا قب هزوری تھا بعضرت عروہ اور موسی بن عقبہ کتے ہیں کہ مصورا قدس قید ہوں کو " مجرانہ " بیں چھوٹ کر خود طالف تشریف لیے گئے ۔ مکہ کی زمین قید ہوں سے بھرگئی ۔

مضورا قدس" الا كمر" نامى مقام من قلصه طالف كي ياس جنر رات مقيم رب ، الله تقيم رب ، الله تقيم رب ، الله تقيم من الله تقيم و المرجود في المراس الدرس حمله كرت رب ، الله تقيير و المربي الدرس حمله كرت رب ،

ادھر سے بھی ہوابی کادروائی ہوتی رہی حتی کہ دونوں طرف سے بہت سے لوگ کام آئے۔
اس حالت کو دیکھے کرمسلمانوں تے بتو تفیق کے کھیجودوں کے باغات پر ہا تھ ڈوالا تا کہ
وہ غضب ناک ہوکر با ہراجائیں۔ حضورا قدس نے مسلمانوں ہیں سے ہر شخص کو حکم دیا کہ وہ کم از کم
یا بنے بیلیں کا ٹے اور ساتھ ہی ایک منادی کے ذعے لگایا کہ وہ زورسے منادی کرسے کہ جونکل
کر ہمار سے یاس آجائے گا وہ آزاد و ما مون ہوگا۔ اس اعلان کا انٹریہ ہوا کہ ان ہیں سے ایک جماعت نے عدی نا کہ کرمسلمانوں کے باس ہی میں ابوبکرہ بن مسروح بھی جماعت نے دیا دیں ایں سفیان کے مال سٹریک بھمائی تھے۔

آپ نے ان سب کو آزاد کر کے آیک ایک شخص ایک مسلمان کے بیر دکر دیا تا کہ مسلمان ان کو پوری حفاظ مت سے سنجھالیں اور فدمت کریں ۔ جب حضور اقدس نے ہر شخص کو بائخ بائخ بائخ بیلیں کا شخے کا حکم دیا توصفرت عمر فاروق حافر قدمت ہوئے اور عرض کیا کہ بر توایسی موفات اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اسے کھایا کیوں نہ جائے ہو حضورا قدس نے اس کی اجازت مدی اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اسے کھایا کیوں نہ جائے ہو حضورا قدس نے اس کی اجازت مدی دی اور ارستا دفر ما یا کہ "اللوق فالاول" کے اصول کے تحت یہ بیلیں ان کی ہیں جفوں نے کا ٹا ۔ عید بنہ بن معن نے مرکار کی خدمت وہ محاورا قدس نے اجازت و ابی خاور ان موازی ہو کہ مناید مور اقدس نے اجازت و سے دی تودہ ان سے یاس قلعے میں گئے اور فر مایا ۔

" مجھے اپنے باپ کی قسم ، تم اپنی اپنی جگوں پر رہو ، واللہ اسم تو بدت گئے گرز سے غلام عقے رہیں تھیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم مقیقت حال کو پہچان لو تو تم عرب کے مالک ہوجا و گئے۔ تم اپنے قلعوں میں رہو ، اور دیکھو پہچان لو تو تم عرب کے مالک ہوجا و گئے۔ تم اپنے قلعوں میں رہو ، اور دیکھو اپنے ہی یا تھوں سے تم سے تم یں سب کھے دسے دیا جائے گا اور تھا رہے درختوں کا

نقصال مر ہوگا۔

پھروہ دسول اکرم کے پاس گئے توصفور نے فرمایا عیبنہ، تم نے ان سے کیا کہا ؟ اُنھوں نے کہ کہا کہ میں نے اعفیں اسلام کا کہا ، اس کی طرف دعوت دی ،جہنم سے ڈرایا ، جنت کی راہ د کھلائی محضورافد س کو وحی سے علم مہوچیکا تھا ، آپ نے فرمایا تم صحیح تہیں کئے تم نے توائیس پر یہ باتیں کی ہیں۔ عیبینہ بول ایکھے ، اسے الند کے دسول آپ سیج فرماتے ہیں۔ میں اس معاملے میں آپ کے سامنے بھی اعترات جرم کرتا ہوں اور الٹر تعالی کے حصور بھی توم

حنین کے مال غنیمت کی تق

عضرت را فع بن خدرى رضى التد تعالى عنه فر الته إلى كه رسول اكرم صلى التد تعالى عليه وم ن مولفتة القلوب كوايك ايك سواونس مرحمت فرمايا - ابوسفيان بن حرب اعقلمرين علالة ا مالک بن عوف کوسوسوا و نمط عطالجیے، لیکن عیابی بن مرداس کوسوسے کم دیسے ، ان کے سوتك مزيمني يائے -عباس بن مرداس في اس يركه -

والقاظى الحى ان يرقدوا اذا هجع الناس لم اهجع بين عينية والا قسرع فلمراعط شيعاولم امنع عديد فوائمها الاس يع يفوقان مرداس في المحمع ومن تصنع اليوم لا يرفع

كانت تهاباتلا فيتها بكوى على المهرفي الاجرع فاصح نهيى ونهب العبيد وقدكنت فحالحىب ذاتددى الا اقابل اعطيتها وماكان حصن ولاحايس وماكنت دون امرئ منهما حضور اكرم كواس كاعلم بوا تواكب فاس سے كماكر تونے يركماسے كم :

اضح نهيى ونهب العبيب بين الاقترع وعينيه جناب الوبكرين كهاكم يارسول التداس نے ايسا نهيں كها اوريس والتدا تعظيم شاع نهيں ، اور آپ کی ذات رصت سے یہ غصتہ ؟ آپ نے پوچھا کر اس نے کیا کہا ؟ تو آپ نے اس كاكها بموامصرعه بيره عين عينيه والاقس ع - آب فرايا دونون رعينيه اورافرع) می سے حس سے ابتدا کرو کوئ نقصان کی بات بنیں ۔ پھر آپ نے فرمایا "میری طرف سے اس ك زبان كاف دو" لوك در كل كد شايد آب اس ك مشلم كرف كافر مارس بيكن

آپ كامقصدمز يدعطيه تھا تاكه زبان بندم وجائے - الله تعالى خيبى ميں آپ كو بهت ہى مال د منال سے نوازا - آپ نے تاليف قلب كى عرض سے ايسے لوگوں كو تو ديا ليكن انصار كو كھرند ديا - اُنھوں نے اس كو محسوس كيا نو آپ نے خطيہ ارشا دفز مايا -

اسے برا دران افصاد ، کیایہ واقعہ نہیں کہ اللہ تعالی نے میرسے ذریعے تھیں ہرایت سے
زراز الح ۔ آپ ہو ہات پوچھتے وہ اس کی تصدیق کرتے ۔ آپ نے زمایا کہ تم یہ بھی کہ سکتے ہو
کہ تو ہمارسے پاس اس حال میں آیا کہ تیری قوم نے کچھے جھٹلایا اور ہم نے تصدیق کی ۔ اعفوں نے
نکالا ہم نے مدد کی ۔ اُنھوں نے بے تھکا نہ کیا ، ہم نے تھے کا نہ دیا ۔ لیکن انصاد نے حدد رج سعادت
مندی کا مظاہرہ کی اورجیب رسول محرم نے فرایا کہ:

" تم اس پر خوش منیں کہ لوگ مال کے ساتھ گھروں کوجا بیں اور تم الند کے بنی کے ساتھ گھروں کوجا بیں اور تم الند کے بنی کے ساتھ ۔
توان کی اَ منکھوں سے آ آسوچھ لک پرطیسے اور لعص نوجوان جیھوں نے یہ بات کی ، لجامت سے معانی چا ہے۔ الند تعالیٰ کے بنی نے الن کے ساتھ عابیت درجہ محبست ومروت کا سلوک فرمایا۔

### شہدائے میں

: زیدین ربیعه القرشی ( بینواسدین عبدالعزی)

۲ : زیدین زمعه القرشی ( بنواسدین عبدالعزی)

۳ : مراقر بن الجباب الاتصارى ( بتوعمروبن عوف كى فريلى شاخ ينوعجلان بي سع)

# غزوه تبوك

یری غزوہ عُسرہ کملا تلہ سے جورجیب و صیبی پیش آیا۔حضوراکرم صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم فی سند کی تیادی کا اہتمام فر مایا مقصد شام کی طوف روانگی تھی ،آپ نے لوگوں بیں اعلان فرمادیا ۔ شدید گری کا موسم ، موسم فرلیف کا زمانہ ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجدست سے لوگ سستی و کھانے لگے اور اور می قوست اور اور کی قوست سے گھرانے لگے ، لیکن راہ حق میں تواب کے اجید وار نسکل کھوسے ہوئے اور منافق دیک کر بیٹھ گھرانے اور کی میں ایسی یا تیں کہنے سکے کہ اب فراکھی و الی مزا کی میں کے ۔

ر بلکه معاذ الله دومیوں کے مقابلے میں فنا ہوجا میں گے) اور مضور اکرم کی اطباعت کرنے والوں کو محصر دور کھے۔ محصی دو کہنے کی کوسٹ میں کرنے لگے جس کا کوئی اثریز ہوا۔ ہاں ابسے مسلمان دھ گئے جفیس عذر سقے۔ مقدی دور کہنے کی کوسٹ میں کرنے لگے جس کا کوئی اثریز ہوا۔ ہاں ابسے مسلمان دھ گئے جفیس عذر سقے۔

رىزعى اعذار تومعنبر بيس)

حضور اکرم مسجد میں تشریف فرماتھے" مجرّبن قیس" ایک جماعت سمیت حاضر ہوا 4 اپنی کم توری وغیرہ کا عذر کرکے مدینہ میں رہ جانے کی درخواست کی ۔حضورا قدس نے اس سے فرمایا تھیں طاقت و وسعت حاصل ہے۔ تیاری کروشاید تھیں دومی عورتوں کے کیڑے اور زیورات غیرت میں مل جامین ۔ لیکن دہ الاا ای دیا اور کھنے لگا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں دومی عورتوں کے میں دومی عورتوں کے حضرت میں مل جامین ۔ لیکن دہ الاالمان تکارنہ ہوجاؤں ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اس کے متعلق اور اس کے دفقا حسن کا فریفتہ ہوکہ کسی ابتلاکا شکارنہ ہوجاؤں ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اس کے متعلق اور اس کے دفقا

كي متعلق يه أيات نازل فرايش -

وَمِنْهُ مُرْمِّن يُّقُولُ اكْنُ نَ لِّي وَلَا تَفْتِ بْيِ طَالَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا طو إِنَّ جَهَنَّ مِ لَمُحِيُّطُةٌ مَ بِالْكُلُورِينَ ٥ إِنْ تُصِبُكُ حَسَنَةٌ تَسْوُهُ هُمْ حَ وَإِنْ تُصِبُكُ مُصِيْدَةٌ يُقُولُوا قَدْ آخَذَ الْأَلْمُ وَكَامِنُ قَبُلُ وَيَتُولُوا قُهُمُ فَرِحُونَ ٥ قُلِ لِنَّى يُصِينِكَا إِلاَّ مَاكَتَب اللهُ لَنَاعَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ الْمُؤُ مِنُونَ ٥ قُلُ هَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَا ۚ إِلَّا اللَّهُ الْحُسُنِيكِينَ طَ وَخَنْ نَتُرَبُّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِينُ بَكُمُ اللَّهُ بِعَنَّ إِنِ مِنْ عِنْدِةَ اَوْ بِأَيْدِينَا الصَّا فَتَرُرَّبُ كُا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرُبِّصُونَ ٥ قُلُ الْفِقُواطَوْعا الْوَكُوْهَا لَنَّ يَتُقَبُّلَ مِنْكُمُ النَّكُمُ كُنْ تُدُوَّوُمًا فْسِقِنَى ٥ وَمَامَنَعَهُمُ أَنْ تُقْبُنَ مِثْهُمْ نَفَظَتُهُمُ إِلَّا ٱنَّهُمُ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كُلُوهُ وَنَ ٥ فَكُ تُعِجِبُكُ آمُوَالُهُمْ وَلَاَّ اَوُلَادُهُمُ طُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيلُوةِ الدُّكَيْكَا وَتَرْهُقُ الْفُسُسُهُمْ وَهُمْ كُفِنُ وُنَ ٥ وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ طَ وَمَاهُمُ مِّنْكُمْ وَالْكِنَّهُمْرُ فَوُمِ يُّفُوتُونَ ٥ لَوْ يَحِدُ وَنَ مَلْحَا ٱلْوَمَعْلِي ٱلْدُمُ ذَكُولًا لِلَهِ ٥ هُ مُرِيَّتُهُ مُحُونَ ٥ (التوبر: ٨٩ تا٥٤)

اور یعضے ان بیں سے کہتے ہیں مجھ کورخصدت دسے اور گراہی (فتنہ) بی بزوال بید شک وہ تو گراہی ہیں بڑوال بید شک دوز خ گھیرر ہی ہے کا فروں کو اگر بختھ کوئی سختی تو کہتے ہیں اور بے شک دوز خ گھیرر ہی ہے کا فروں کو اگر بختھ کوئی سختی تو کہتے ہیں اور بھر کرجا بیش فوشیال کرتے۔ تو کہہ دسے ہم نے تو سنبھالی لیا تھا اپنا کام بیلے ہی اور بھر کرجا بیش فوشیال کرتے۔ تو کہہ دسے ہم کو ہرگز نہ بینے گا گر وہی جو لکھ دیا اللہ تعالی نے ہمار سے لیے، وہی ہے کار ساز ہمار اور اللہ ہی ہر چاہیے کر بھروسر کریں مسلمان ۔

توکددسے تم کیا امید کرو گے ہمارسے میں بھر دوخوبیوں بیں سے ایک کی اور ہم امیدواریس بھارسے باہمارے الید تعالی کوئی عذاب ایسے باہمارے ہوئی میں کہ ڈالیے تم پرالٹر تعالی کوئی عذاب ایسے باہمارے ہوئی کروخوشی ہے تھے وں مسومن تظریبی کے محصال میں ۔ کدردسے مال خرج کروخوشی سے با فاخوشی سے ، ہرگز قبول نز ہوگا تم سے ، بیدشک تم فافران لوگ ہو ۔ اور موقوف منیں ہوا قبول ہونا ان کے خرج کا گراسی بات پر کروہ منکر ہوئے النہ سے اور اس کے دسول سے اور منیں آتے بن آرکو گر م اور سے جی سے اور خرج نمیں کرتے گر رہے دل سے و

پی تو تعجب سر کران کے مال اور اولادسے ہیں چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذا ب ہیں دیکھے ان چیزوں کی وجہ سے ویڈا کی زندگانی ہیں اور نسکے ان پی جان اور وہ اس وقت تک کا فرہی دہیں ۔ اور قسیسی کھاتے ہیں اللہ تعالی کی کوہ بے شک تم میں ہیں اور وہ تم میں منیس بلکہ وہ لوگ تم سے دارتے ہیں۔ اگروہ پایٹ کوئی پناہ کو جگہ یا غاریا سر گھ سانے کو جگہ تو لہ لئے بھاگیں اسی طرف دسیاں تط استے ۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کلی علی اللہ کی دولت کے سمارے نسکل کھوٹے ۔ مورث میں گئی ہو بنوعمرو بن عوف مورث ۔ جو رہ گئے ان میں ایک صاحب ابن عند و ریا محض عند ) بھی تھا جو بنوعمرو بن عوف سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تو کیوں رہ گیا ہو اس نے کہا کہ محض اس خوص اور لعب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تو نورول گی ہیں )

اللہ تعالی نے فریا ( بات چیت ، گپ شیپ اور دل گی ہیں )

وَلَمِنْ سَالُتَهُمْ لَيُنَوُّونَ إِنَّمَالُنَّا عَنُوْ صُ وَ تُلْعَبُ طَقُلُ إِياللَّهِ وَالِبَهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُهُ تَهُ تَسَلَمَ هُوْ تَنْ وَ لَا تَعْتَنِرُ وَاقَى كَهُوْ تَهُ بَعُورَ إِيْمَا الْإِلَمُ وَاقَى الْمُوْوَقِ وَالْمَنْ الْمُولُونَ عَنِ الْمُنْفَوُنَ وَالْمُنْفَقُونَ وَالْمُنْفَقُونَ عَنِ الْمُمُووَنِ فِي لَمُ مُووَى بِالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِوقِ مِن يَامُرُونَ فِي الْمُمْتَعُولِ الْمُمُووَنِ الْمُنْفِقُونَ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَنَسِيمَ هُمُ الْمُنْفِقُونَ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَلَسِيمَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الل

بوک ہی کے سیسے میں یہ بھی آ تاہے کہ آپ جب واپس تشریف لارہے تھے تو بعض من فق جو بغلیں بجائے میں یہ بھی آ تاہے کہ آپ جب واپس تشریف لارہے تھے تو بعض من فق جو بغلیں بجائے تھے کہ آپ واپس نزایش گئے ہر لیشان ہوئے اور داستے میں آگئے، اُنھوں نے تدبیر ایسی کرنا جا ہی کہ آپ کو داستے میں کسی گھاٹی میں بچھینک ویں لیکن واللہ تنفیرالماکوین عے ۔ دخمن اگر قوی است نگہاں قوی تراسست ۔

### جمة الوداع

حضرت عوده ابنی خالر جان سید تناعائشہ صدیقہ طاہرہ سلام التّد تعالیٰ علیها ورضوا نہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول محرم کے ساتھ حجہ الوداع کے سال مدینہ سے نگلے، بعض نے عره کا احرام با ندھا تھا اور لبض نے رج کا ، جب کہ بیمن نے دونوں کا - حضرت رسول محرم کے کے احرام میں تھے وہ تو عره کرتے ہی فار غ ہو گئے ، جن کا احرام میں تھے وہ تو عره کرتے ہی فارغ ہو گئے ، جن کا احرام ج کا تھا یا مشتر کہ وہ یوم کرتے اسی حال میں رہیں ۔

جناب مولف نے اس کے لیدایک نوط دیا ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سید ناعودہ جن کی روایات کے سو السسے یہ تالیف مرتب ہوئی ، ان میں جو روایات مجہ الود اع سے متعلق بین ان میں شدید اضطراب ہے اور ویلسے بھی یہ مشہور نرین قصد ہے جس کی تفصیل احادیت و میں قرن کی کتب میں موجود ہے ، اس لیے حضرت عائشر کی روایت پراکتفا کیا جا تا ہے۔

# حضرت رسول مكرم كامرض وفات

حضرت ما گفته فرماتی ہیں کہ جب دسول فحرت م صحبت مند تھے تو فرماتے کہ کوئی بنی و میاسے خصت مندی ہوتا جب اس کے بعد اسے اختیار دیاجا تا ہے۔ بس کے بعد اسے اختیار دیاجا تا ہے۔ بس کے بعد اسے اختیار دیاجا تا ہے۔ بس طور جب آپ بیمار ہوئے اور سیدنا عز رائیل حاض ہوئے تواکٹ کا مران کی گودیمی تھا ، اچانک غشی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ افاقہ ہوا تو آنکھیں جبست کی طرف لگی کی لگی دہ گئیں اور یہ الفاظ ذبانِ مبادک پر جادی تھے۔

اللُّهُمُّ إِلَى الرَّفِيقَ الاَّعُلُّ:

توین مجھ گئی کہ آب نے میں بب ند نہیں کیا بلکہ اپنے خالق کی طاقات کو بب ند فرمایا اور ساتھ میں مجھ گئی کہ آب ایسی ہات فرمانتھ کے بنی کواختیار دیاجا تلہ سے ۔ اب آپ کویا اپنی مرضی کا اظہار فرما در ہے ہیں ۔

بعض دوایات میں ہے کہ جریل این نے حاصر ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیفام دیا کہ اب کیا خیال ہے ، دوایات میں ہے کہ دفات سریف طلوع سمس کے بعد ہوئی اس کے اس کے بعد ہوئی اس کے بعد ہوئی اس کے بعد ہوئی اللہ تعالی عنہ کھر اس خطیہ ارشاد فر مار ہے تھے اور لوگوں کوئی سے کہ در ہے تھے کہ خردار دسول فحرم کی مومت و قتل کا کیا سوال ہے ، آپ پر توصالت غشی طاری ہے ۔ ایسا کہنے والے کی خیر نہیں ۔ جب کہ عمرو بن قیس بن ذائدہ بن الاصم بن ام مکتوم مسجد کے ایسا کہنے والے کی خیر نہیں ۔ جب کہ عمرو بن قیس بن ذائدہ بن الاصم بن ام مکتوم مسجد کے ایسا کہنے والے کی خیر نہیں ۔ جب کہ عمرو بن قیس بن ذائدہ بن الاصم بن ام مکتوم مسجد کے ایسا کہنے والے کی خیر نہیں ۔ جب کہ عمرو بن قیس بن ذائدہ بن الاصل میں اس آب کے تالات کر د سے تھے کہ :

وَمَاهُ عُمَّةُ الْآدَسُولَ عَ فَهُ هَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّيْسُلُ طَرَالَ عَمِران : ١٨٨) اور محد توايك رسول بين ، بوجيك ان سي يعديد بهت رسول - در دوگ مسجد میں اس قدر رور ہے تھے کہ کان پطری آوا ڈسٹائی مددیتی تھی ۔ اسی اثنا میں آ ب کے عم مکرم حضرت عبائی تشریف لائے اور کہا ،

" اسے لوگو إ تم میں سے کسی کے پاس آپ کی وفات کے سے میں کوئی است ہو تو یت لائے اور کسی کا کوئی مطالبہ موٹو تھی ہ

ارگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے حضرت عمرسے یو چھا۔ اُنھوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا، تب حضرت عباس نے اعلان کیا۔

" اسے لوگو! اس بات کے گواہ دہوکہ کسی شخص نے آپ کی وفات بیر آپ کی طرف کسی قسم کے مطالبے کا تقاضا نہیں کیا - اس ذات باک کی تسم مس کا کوئی نثریک نہیں، التٰرتعالیٰ کے نبی موت سے ہم کنار ہو چکے اور آپ نے موت کا ذائقہ پچکے لیا ۔"

حضرت الوبكر البين كمر البين كمر سيسواد موكر حاصر مهرس ، وه شديد پر ايشانی اورغم واندوه مي مبتلا تھے ۔ سير ديوى كے دروازه پر آكر أضول نے اپنى بيٹى عائشر كے جرسے بيں جانے كى اجازت مائلى تواجازت مل گرم وه واقل موستے تو ديجھا كر آپ ليبتر وفات پر بيں اورعورتيں دانواج مطرات وغيره) اپناچره ابو يكر سے چھپلانے لگيں ۔ ہاں حضرت عائشہ نے چپره مذفوھا بيا كه وه توآپ كى صاحب ذادى تھيں ۔ آپ نے دسول محرم كاچرة اقديس كھولا ۔ اس سے چسط كئے ، يوسے وہدا وردو نے ہوں ئے در ہوا ہو تا ہوں ہو عراکت بيل كر آپ توجل ديا اور دو ات ہوتے كہا كہ وہ بات منيں جو عراکت بيل كر آپ برغشى ہے بلكر آپ توجل ديا سے ۔ اس ذات كى قسم عرب كے قبض بيل ابو بكر كى جان ہو اللہ كے درسول آپ بيد درمدت مو آپ كا جينا اور مر نام بھى خوب ہيں ۔

پھر اُنھوں نے آپ کو کیر سے دھانپ دیا اور جلدی سے منبر کی طرف تشریف لائے مضرت عمرف اُنھوں نے ایک کی طرف تشریف لائے مصرت عمرف اُنھوں کے اور مصرت ایو بکر منبر کے پہلو میں کھولے ہوگئے اور وطرت ایو بکر منبر کے پہلو میں کھولے ہوگئے اور چیپ ہوگئے ۔ بھر آ ب نے جو دیکھ تھا اس کی شادت

دى اور فرمايا :

" الله نعال في اين بني كوايني طوف سيد موت كابيغام بهيج كراس سيم كنار

كرديا ، جب كه النّد تعالى خود زنده بين اور بروقت تمحارب ياس ورساهنے بين اوراسى طرح موت تم ين سع برايك يرمسلط بدي حتى كرسوات الندتعالى كى ذات كه كوني مزرست كا -

العُرْبِينِ يا فِي عِوسِ

موست ہے اُ خرکون کتنا ہی ہوصاحب کمال حيّ و قيوم سےاک فقط ذالت رب زوالجلال

الله تعالى فرات بين:

وَمَا هُحَةً ثُنَ إِلَّا رُسُولٌ الْحَ (التوبر: ١٥ تا ٢٧)

اور محد تولیک رسول بین ، بلوچکے ان سے پہلے میدن رسول - پھر کیا اگر وہ مر جامين يا شيد كردسي جامين ، توتم عجر جاوك الطياف ، اورجوكوني عمر جاست كا المط يا ول تو بركز مربكا السيكا الشرنعالي كالحصر - اور الشرتعالي ثواب وسي كا شكر گر ارول كو \_

"عضرت عمر بول اعظم كياير أيت قر أن بي بي و والله ، في اليس معلوم بو تا مع كرير أيت آج ہی نازل ہوئی ہے۔

اور حضرت حق جلّ وعلى فيده ف اين رسول كو مخاطب كركے فرمايا: إِنَّاكُ مُيِّتُ وَإِنَّهُ مُ مُيِّتُونَ ٥ (الزم: ٣٠)

بے شک بچھے بھی م ناہے اور وہ بھی م جا بٹن گے۔

اور ارشادیاری ہے یہ

كُلُّ شَيِّى هَا لِلَّ وَجْهَهُ طِلْهِ الْحُكْمُ وَالِيْهِ تُوْجِعُونَ ٥ والقصص: ٨٨) ہر چیز قتاہے مگراس کی ذات، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرت پھر جا دیگے۔ اورارستادرباتی ہنے:

مُ ور عَلَيْهُا فَانِ صَفِي وَيُبْقِى وَعِهُ مَن يِتلَكُ دُوا لَحِلُالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (الرحل بيس )

جوكوئى سے زمين برفت الوت والاسے اور باقى رسے كى ذات تيرسے دب كى -(جو) يزرگى اورعظرت والاسے -

مزيدارشادسے:

كُلُّ نَفْسِ ذَا لِقَةُ الْمَوْتِ ط وَالِنَّمَا لُوَ قُونَ أَجِوْمَ كُمْ يُومَ الْقِبَامَةَ ط كُلُّ نَفْسِ ذَا لِقَةُ الْمَوْتِ ط وَالنَّمَا لُوَ قُونَ أَجِوْمَ كُمْ يُومَ الْقِبَامَةَ ط (العمران: ۱۸۵)

مرجی کو چکصنی ہے موت ، اور تم کو پور سے بدالے ملیں گئے قیامت کے دن م حضرت ابو بکرنے مزید فرمایا کم :

الله تعالی نے مفرت محمصلی الله تعالی علیہ وسلم کو زندگی عطافر ائی اور آئیس اس وقت تک وینا میں باتی رکھا جب کہ الله تعالی کا دین قائم ہوگیا - الله تعالی کا حکم غالب آگیا ، آپ نے الله تعالی کا پیغام پینجایا ، اس کے دلستے میں جدوجہد کی ۔ پھر اسی داستے میں الله تعالی کی اپنے مراسی داستے میں الله تعالی کی طرف سے آپ پر مورت طاری ہوئی ۔ آپ تی تم سب کو ایک متعیم راستے پر چھوٹر گئے ۔ بیس کوئی ہلاک کرنے والا ہلاک مندی کرتا مگر حقیقت عالی وضاحت کے بعد ۔ بس ہروہ شخص ہو الله تعالی کی الله تعالی وضاحت کے بعد ۔ بس ہروہ شخص ہو الله تعالی و الله تعالی وضاحت کے بعد ۔ بس ہروہ شخص ہو الله تعالی و الله تعالی و الله تعالی و الله تعالی و الله تعالی الله تعالی تو زندہ ہے کھی اس معبود کے مقام کی دور خصصت ہوگیا ۔ معبود کے مقام پر لاتا تھا تو اس کا معبود رخصصت ہوگیا ۔

اسے لوگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دین اسلام کومضیوطی سے تصام لو، لینے رب پر بھروسر کرو، دین اسلام قالم رہنے والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ مکمل ہو چیکا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کواپنی مددسے نوازسے کا ہواس کے دین کی عزیت وہم بلندی کے بیے جدوجہد کرسے گا۔

الندتعالی کتاب بهارسے سامنے ہے، وہ روشنی اور شفا کا ذرایعہ سے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہدایت سے مرفراز فرمایا - اس میں ان تمام جیزوں کا ذکر ہے جو الند تعالیٰ نے حلال کیس اور

رام كين - المندكي تسم المهي بالكل بروا مذكرين سُري م برجرها في كرب كا اور عين دهمكل في المين المند تعالى كالموارين الله وقت تك بنام من زجاين كا اور عين دهمكل في النه تعالى كالموارين الله وقت تك بنام من زجاين كر حب تك بهم ان كواس ك بعد و كه ذب ك م وين اسلام ك مخالفين كرما تقد المر المراح بهم ف الله تعالى كرسول في م كرسا خد مل كر الما وكيا م بين المنافق المرب من في الله تعالى كرو والله تعالى المرب بين المنافق المرب بين منافق المنافق المرب بين منافق المرب بين منافق المرب بين منافق المرب المنافق المنافق المنافق المرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق المرب المنافق المنافق المرب المنافق المرب المنافق المنافق المنافق المرب المنافق المناف

# وہ وٹائق جورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے صلح کے سیسے میں تریر کیے اہل بخران کے لیے آپ کی تخریر

بسم الله الرحلی الرحیم!

ید وه تریم بسی جو محرات ، بو بی اور الله کا دسول سے ، اہل بخران کے لیے کھی - بر تریر
اس حق کی بنا پر سے جو اسے ال بر ایک عکم کے طور پر حاصل ہے ۔ اس کا اطلاق ہر کا لیے ،
سفید، شرخ ، زرد ، اُزاد و غلام پر بوگا اور وہی ان کے متعلق فیصلہ کر سے گا ۔ معاہد سے کے مطابق دوہزار حلے چھوڑ دیے ہیں ، جن بی سے ایک ہزار زنانہ ہوں گے ایک ہزار موالئہ ۔
متعینہ خواج سے جو کمی بیشی ہوگی اس کی ذمہ داری متعلق جماعت پر ہوگی کہ وہ حساس کتاب کر کے پورا کر سے اور بو وہ سوار لیول ، گھوڑول اور زر ہوں کے متعلق فیصلہ کر بی گئے دہ مجمی ان سے صاب کے مطابق لیا جا سے گا ۔ اہل بخران کے باس میر سے نما گند سے بیس رات وہ بھی ان سے صاب کے مطابق لیا جا ہے گا ۔ اہل بخران کے باس میر سے نما گند سے بیس رات وہ بیس اور ش ، تیس در بیس اور ش ، تیس در بیس اور ش ، تیس در بیس وہ کہ اس دوران ان کے ذمہ تیس گھوڑے ، تیس اور ش ، تیس در بیس وہ کہ اس دوران ان کے ذمہ تیس گھوڑے ، تیس اور ش ، تیس در بیس وہ کی اس در میر سے نما گند سے بو

چیزیں عادبیت کے طور پرلیں گئے ، ان بیں سے بوان سے صنا کُٹے ہوگئی اس کی ذمرداری ممبرسے نمائندوں پر ہوگ تاکہ وہ اس کی ا دائیگی کا اہتمام کریں ۔

بخران اور اس کے رہنے والوں کے بیے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی لپرری ہوری قدم داری ہے ۔ ان کے خربی رہنما ، داری ہے ۔ ان کے خربی رہنما ، ان کے استقف (پادری) ان کے موجود و غائر سب کے مقوق کی ذمہ داری ہم پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہراس چربی سفاظلت کی ہم بید فرمہ داری ہوگا ۔ چاہے وہ تھوڑ کی مقدار ہیں ہو یا زیادہ ساتھ ہی ہراس چربی سفاظلت کی ہم بید فرمہ داری ہوگا ۔ چاہے وہ تھوڑ کی مقدار ہیں وہ ہا زیادہ مقدار ہیں ۔ اسی طرح ہمیں بیرحتی نہ ہوگا کہ ہم ان کے کسی پا دری ، لبشیب یا مذہبی رہنما کو تبذیل مقدار ہیں ۔ اسی طرح ہمیں بیرحتی نہ ہوگا کہ ہم ان کے کسی پا دری ، لبشیب یا مذہبی رہنما کو تبذیل کر ہیں ۔ نہ ہی اُفھیں جنگی فیمات کے لیے جمع کیا جائے گا نہ اورجس نے اُن سے چھے ایسا مطالبہ کیا تو اس میں سود کی انہ ہو ۔ بوسود کھ اسٹے گا اس سے ناف نے کے ذریعے ان کی زمین کو پان کیا ایشر طبیکہ اس میں سود کی آئیز میں نہ ہو ۔ بوسود کھ اسٹے گا اس سے ہمادی ذمہ داری ختم اوروہ تو د ذمہ دار ہوگا ۔ ان کے ذمتے محنت ومشقت اور خیر نواہی ہوگی ۔ ان کے ذمتے محنت ومشقت اور خیر خواہی ہوگی ۔ ان کے ذمتے محنت ومشقت اور خیر خواہی ہوگی ۔ ان کے ذمتے محنت ومشقت اور خیر خواہی ہوگی ۔ ان کے ذمتے محنت ومشقت اور خیر خواہی ہوگی ۔

اس معاہد سے پیر حضرت عثمان بن عفان رضی التیر تعالیٰ عنہ اور معیقیب نے کو اصلے طور ستن س

ہردستخطیے۔

اہل بخران کے بلے جو معاہدہ لکھا گیا دہ ایک دوسری دوایت سے بھی منقول ہے، جس کا میں بعض الفاظ کا اختلاف ہے۔ مثلاً حکہ کے خس بیں چا ندی سے منقش کا ذکر ہے ، اس کا بھی کہ وہ پورسے پورسے ہوں گئے۔ اسقف یعنی با دری کا ذکر تنہیں اور گواہی کے طور پر حضرت بھی کہ وہ پورسے پورسے ہوں گئے۔ اسقف یعنی با دری کا ذکر تنہیں اور گواہی کے طور پر حضرت الوسفیان بن حرب ، غیلان بن عرو ، مالک بن عوف نفری ، افرع بن حالس الحظلی اور مغیرہ بن طبحہ رضی الارتعالی عنهم کا ذکر ہے ( اس سیسلے بن تفصیلات کتاب الاموالی لابی عبیبر بیں فراہم ہوسکتی ہیں۔ اسی طرح الوثائق البیاسید میں تفصیلات مل سکتی ہیں )۔

اہل تقیف کے لیے معاہدہ بسم اللہ الرحن الرجم ط یہ محد البنی، رسول النّد رصلی النّد تعالی علیہ وسلم ) کی تخریر سے جو اہل تقیدف کے لیے ہے ان کے مقوق کی ذمردار النّد تعالی کی ذات گرامی سے حسر کے بغیر کوئی اله نهیں ادر ساتھ مسامی محد النی بن عبداللّٰد ذمہ داریس مراد وہ حقوق ہیں جن کا ذکر اس کتر پر میں ہے ۔

ان کی دادیاں اور کھیست ایسے ہیں کہ ان سے کوئی چیز لینی ترام سے - ان میں شکار ، کسی قسم کا ظلم ، چوری وغیرہ سب نا درست ہیں ۔

" وج "کے وہ سب سے زیا دہ حق داریاں - ان کے گرو ہوں کے متعلق کوئی خفیہ بلانگ مزہ ہوں کے متعلق کوئی خفیہ بلانگ م بہوگی ۔ کوئی مسلمان ان پر غالب ہو کر داخل منہ ہو سکے گا ۔ جو وہ چا ہیں گئے اپنے علاقے اور زین میں عمارت وغیرہ بناییں گئے یا ان کو دیسے ہی برابر دکھیں گئے ۔

انفیں جنگی مہمات کے لیے جمع مذکی اجائے گا، عشر نہ ہوگا۔ جان و مال کسی معاملے میں آخیوں مجبور نہ کی اجلے میں آخیوں مجبور نہ کی اجلے گا، عشر نہ ہوگا۔ جان و مال کسی معامل اول میں سے ایک جماعت کے طور پر ہوں گے، و جسلمانوں میں جمال مثنا مل ہونا چاہیں گے ہوسکی سے مادر جمال واضل ہونا پیند کریں گے کوئی چا بندی منہ ہوگا۔

ان کاکوئی قیدی ہوجائے گا تو وہ انہی کا ہوگا، وہ باقی لوگوں کے مقابلے ہیں اس کے زیادہ حق دار ہوں گئے کہ ہوچا ہیں سلوک کریں۔ جوان کے رہن کے سلسلے ہیں قرضے ہیں ان کی مدت پوری ہوگی کیوں کہ یہ تو ایسی ذمہ داری ہے ہو چیکی ہوئی ہے، حقوق الندسے اس کا تعلق نہیں (بلکم ان کا آیس کا معاملہ ہے)

بوقرضے رہن کی شکل میں عکاظ کی منٹری سے متعلق ہیں وہ اس منٹری کے دور مے اختنام کے اور اور میں منٹری کے دور سے اور کک اوابوں گئے ۔ بوقرضے بنو تقیف کے ابیسے ہیں کہ ان کی کڑر رات میں ان کا ذکر ہے اور ان کے باس اُن کی در تناویز ات ہیں ، تو ان کا اعتبار ہوگا ۔ اور جو ان کے باس کو گؤں کی امانتیں ہیں یا نقد مال ہے یا کوئی جان ہے (حیوان یا انسان) جو غینمت میں آیا ، اس کو آخوں نے سیر دیا نقد مال ہے یا کوئی جان ہے (حیوان یا انسان) جو غینمت میں آیا ، اس کو آخوں نے سیر دیا جا من کو گوٹوں نے سیر دیا ہم شکل میں وہ اوا متر متصور ہوگی ۔

ہواہل تقیف سے تعلق رکھنے والافردہے ہوغائے ہے یا مال ہے ہو موجود نہیں تو دہ امن کے دور کی طرح اس کا ہی ہوگا لیشرطیکہ گراہ ہوں۔ ایسا مال جوا و نرط و غیرہ کی شکل میں

ہو اوریس کواسی طرح کسی مقصد کے لیے کھسلاچھوٹر دیا گیا ہو۔ اس کامعاملہ بھی الیساہی ہوگا کہ وہ انہی کا ہوگا بشرطیکہ ان کے ذیتے کوئی ٹیکس نہ ہو۔

جو تقیف و الوں کا علیف ہویا تاج ہوجوان سے سجارت کرسے اور سلمان ہوجائے تو اس کے بلے بھی میں سر الکط ہوں گا ۔ کوئی شخص ان پر طعن کرسے گا یا ظلم کرسے گا تواس کی کسی طرح مدد نہ کی جائے گی بلکہ رسول اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ جوان سے مذمذ کی جائے گی بلکہ رسول اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ جوان سے مذمذ کی جائے گی بلکہ رسول اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ جوان سے مذمذ کی جائے گا اس کی کوئی بایندی مذہبو گی ۔

منٹ یاں اور بخارت گھروں کھے صحن میں ہوگی -

کسی موقعے پر ان پر کسی کو امیر بنا نا پر بیسے گا تو ان میں ہی سے کسی کو بنایا جائے گا۔ مثلا بنی مالک کا امیر ان ہی میں سے ہوگا اور " اخلاف" پر ان کا امیر، اور تقیق والے قریشیوں کے انگوروں کو جو سراب کریں گے تو اس کے مطابق انھیں مصر ملے گا۔

کوئی ایسا قرص ہے جس کے ذمر دار کا علم نہیں تو اس کی تلائش ہو گئی۔ مل کیبا تو ادا ہوگا ورمنہ ائندہ سال جمادی الاولی تک انتظار کیا جائے گا۔ مذکوئی ملا تو کچھے مذہ کوگا ۔

لوگوں کے ذیتے جو قرض ہو گا وہ محص راس المال ملے گا (سود وغیرہ بالکل نہیں)
کوئی ایسا تیدی ہو حس کو اس کے نگران نے فردخت کردیا ہو تو وہ بیع ہی شمار ہوگی اور نہیں بیچا تو اس کوایک خاص نئاسب سے معاوضہ دیا جائے گا بعنی ۲- اون طبعن کی مختلف عمریں ہوں گی لینی نصف تین سال کے یہ نصف دوسال کے لیکن لیجھے بیلے ہوئے - عسر کسی نے کوئی کارو بارکیا یا خرید و فرد خدت کی نواس کا اعتبار کیا جائے گا۔

بنونقیف بن مسلمان به وجانے والے حضرات کے سلیے میں معضرت رسول اکرم صلّی الدّنعالیٰ علیہ وم کی تخریر اس کے سلیے میں الدّنعالیٰ علیہ وم کی تخریر اس کے درکو حضرت خالدین معید دیے حضوراکرم کے حکم سے مکھا در اس رحضرت علی

اس تخریر کو حضرت خالدین سعیدر تے حضورا کرم کے حکم سے تکھا اور اس پر حضرت علی ، حن ، حسین رضی اللہ تعالی عنهم نے دستحظ کیے۔ اس بین تھا کہ: ان کا چھوٹا کانے دار در منت بھی محقوظ ہوگا، اسے کا ٹا نہ جلئے گا۔ شکار مذکی جائے گا۔ شکار کو مارا نہیں جلئے گا۔ بس نے ایسا کیا اس کے کپڑے اُتار کراُسے بیدل گلئے جامیش گے۔ جس نے زیادتی کی ہو اسے گرفتار کرکے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے پاس لیے جایا جائے گا۔ کوئی زیادتی مذکرے گا ، جن معاملات کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں گڑا بط کرنے والا اپنے اوپر زیادتی کرے گا اور دہ تمام ذمہ داریا ل جویاتی بنو تقیق کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہول کی ۔

ال جرك يد طرير

بسمالتدالرحلن الرقيمط

یه تخریم فحدرسول الند کی طرف سے اہل بہر کے بیے ہے۔ ہم سلامدت رہو، بیل بخصاری طرف سے الن گرت اللہ کے بعد واضح ہوکہ طرف سے الن گرت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہوں سی کے سواکو بی معبود نہیں۔ اس کے بعارواضح ہوکہ بیل تھیں النہ تعالیٰ سے ڈرمنے کی وصیعت کرنا ہوں اور اس بات کی کہ بھی ہدا بہت کے بعد کمراہ ہوجا کہ اور درشدو سعاد ست حاصل ہوجا تے کے بعد مبا دائم عوا بہت و گرا ہی کے گرا سے بیل جاگرو۔

تھادا وفد میرسے پاس آیا ، اس وفد میں وہی لوگ نظے جو صاحب بیتین تنظے۔ تم پر میرا بوس سے اس کو استعمال میں لاڈل تو میں تم سب کو ہجرسے نکال سکتا ہوں ، ہوتم سے عاش پیس ان کی میں سفادش کروں گا ، اور جو موجو دہیں ان کے صاحب فضیلت ہونے کا اعلان کروں گا۔

التدتعالیٰ کی نعست کو یا دکروس سے اس نے تحقیق نوازا۔ تصاری کاریگری کے نمونے میں سے تحقیق نوازا۔ تصاری کاریگری کے نمونے میں سے میں سے میں سے میں سے باس میں ہے۔ نمونے میں سے اچھا ہوگا اس پر بروں کا بوجے میں لادا جائے گا۔ بس جب میرسے نمائندسے آیا میں توان کی اطاعت کرنا اور الترتعالیٰ کے حکم کے سیسلے میں ان کی مدد کرنا۔ بوتم میں سے اچھے عمل کرسے کا دہ الترتعالیٰ اور میرسے نزدیک گراہ مذہوگا۔

# اہل ایلہ کے لیے ظریر

بسسم التداتر حكن اترجيهم ط

یرالترتعالی اور اس کے دسول کی طرف سے بیوستر بن روبہر اور اہل ایلنہ کے بہتے پیغام امن ہے ۔ ان کی کمٹ تیب سمجی محفوظ اور بری داستوں کی سوار بال بھی امن ہیں۔ اس پیغام کا تعلق سمندوں سے بھی ہے اور خشکی کے علاقے سے بھی ۔

یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کی ذمتے داری ہے اور ہر اس شخص کی جو اُل کے پاس ہے، اور اس کا فائدہ ہر اس شخص کو ہوگا جو شام ، بین اور بچرہ کے علاقے سے یمال آنے والا

بس نے کسی بدعت کا ارتکاب کی اور نیا طریقرا یجا دکیا تو اس کا مال درمیان بیس رکا وطی نہ بسنے کا بلکہ اس کی سزا اس کو ایسے جسم پر بھلگتنا ہوگی۔ دہ گیا مال تو وہ بسسے ملے گا اس کے لیے پاک ہوگا ۔ یا ورکھویہ درسست نہیں کہ لوگ کسی کو پاتی سے روکیں یا سمندرو فشکی کے داستے پر چلنے والے کی شخفی کو منے کریں اور اس کی راہ میں روڑا بنیں ۔ یا سمندرو فشکی کے داستے پر چلنے والے کی شخفی کومنے کریں اور اس کی راہ میں روڑا بنیں ۔ رجن بہر ہے اس کر درکو لکھا)

# اہل فراعم کے لیے ظریر

بسسم اللذا ترطن الرحيم ط

الندتعالی کے دسول کی طرف سے بدیل ، لیسر ، سروات بن عمر و کے یہے یہ کتر برہے ۔ بین تصاری طرف سے اس کا کوئی ساتھی کا شکر یہ اوا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں ہوت تنہا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ۔ بیس تصاری و کھر پہنچانے کی وجہ سے دکھی نہیں ہوں اور نہ ہی تھیں نصیحت کرنا چھوڑوں گا۔

اہل تمامہ بی سے تم سب سے زیادہ میرسے لیے قابل اکرام ہو اورصلہ رحی کے سبب تم . اور تمارے متبعین میرسے بہت زیادہ قریب ہیں ۔۔۔ نم بین سے بیس نے ہجرت کی اس کے یے بی نے اسی طرح سی لیا بیس طرح ایسے لیے اگر جروہ اپنی ہی زمین پر ہو۔ مگر بی رہ جانے والوں کا معاملہ بھی ایسا نہیں۔ ہاں جے اور عمرہ کرنے والے کی بات دو سری ہے ۔ یں تھیں سلامتی کا بیفام دیتا ہوں۔ میری طرف سے تھیں کسی طرح ڈرنے اور پر لیٹان ہونے کی خرورت نہیں۔ میں لوا علقہ بن علاقہ اور اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ، ہجرت کرلی اور اُنھوں نہیں۔ میں لوا علقہ بن علاقہ اور اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ، ہجرت کرلی اور اُنھوں نے اپنے متبعین سے اسی طرح حصر لیا جو صرف کی اور اُنھوں نے اپنے متبعین سے سے اسی طرح حصر لیا جو سے مقارب دعور وں میں لیے لیا ۔ حل و حرمت میں ہمارے بعض کا معاملہ ایک جبسا ہے ۔ میں تھارے دعور اُن میں تھیں مطعون کر تا ہوں بلکہ اللہ تعالی سے تھاری جیات ابدی کے لیے درخواست کرتا ہوں ۔

# زرعه بن ذي يزن كے ليے ظرير

حضورا قدس محرع بی صلی المتر تعالی علیه واکه واصحابه و سلم نے ذرعه بن ذی یزن کولها ؛ میرے نمائن سے سے معاذبن جبل ، عبد التربن رواحه ، مالک بن عباده ، عنبه بن نبار ، مالک بن مراده تحصار سے پاس ارسے بیس - بیس تحصیں ان کے ساتھ تیراور بھلائی کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہوں ۔

تحدارے پاس بوصد فات اور جزیر کی رقوم ہیں وہ مبرے نمائندوں کے سپرد کردو۔ اس قافعے کے امیر معاذبن جبل ہوں گئے۔ لازم ہے کہ ہتھارسے پاس سے مہنسی خوشی والیس آئیں۔
یادر کھو ۔ محمد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندسے اور رسول ہیں۔ مالک بن مرادہ الربا وی نے مجھے بتلایا ہے کہ آل جمیر ہیں سے تھیں سب بندسے اسلام للنے کی توفیق فصید ہوئی اور یہ کہ تم نے مشرکوں کی رفاقت چھوٹر دی ہے۔ میری طرف سے تھوٹر دی ہے۔ میری طرف سے تھوٹر دی ہے۔
میری طرف سے تھھیں خیر کی بشارت ہو۔ اسے آل جمیر ، میں تھیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں ، میری طرف سے تھی کرتا ہوں ، میں تھی میں خیر کی بشارت ہو۔ اسے آل جمیر ، میں تھیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں ، خیانت سے کام مذید بنا ، آیس میں جھی گھٹا نہیں۔ الند تعالیٰ کا دسول تم میں سے برخص کا دوست اور بہی خواہ ہے جا ہے وہ غنی ہویا فیقر ۔

یرز کواۃ ہے جے تم مومن فقروں کے بیے علیمہ و کرنے ہو اور اس کے ذریعے اپنی پاکیزگ کا اہتمام کرتے ہو۔ ملک نے خرصی صیح پہنچائی اور محفی امور کی خوب خوب حفاظات کی اور میں نے اپنے متعلقین میں صالح ترین اور نہایت دین دار حضرات کا انتخاب کر کے تحقا رسے پاس اپنے متعلقین میں صالح ترین اور نہایت وین دار حضرات کا انتخاب کر کے تحقی کی تلقین کرتا مجھ جا ہے۔ یہ میر سے چگر کے طکواسے ہیں ۔ میں تحصی ان کے ساتھ یاد دگر نیر اور عبلائی کی تلقین کرتا ہوں کا ان کی طرف سے بھی اریعنی نمائندگان دسول کی طرف سے ) خیر ہی کی امید ہے۔

### ضميمه جات،

# ضميمه: ا خليفه عبدالملك بن مروان

یة توگریا آخری آزائش اور آخری فقنه تھا۔ اس طرح گویا دو فقنے اور دو آزا کفیں ساھنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ جب وہ حالات کے ابتلاکے سبب حضورا قدر صقی لئد تعالی علیہ دم کی اجازت سے جبشہ گئے اور اُنھیں جانے کی اجازت دسے دی گئی ۔ اور دور راجب دہ واپس آئے اور اُنھوں نے دیکھا کہ مدیبہ سے بہت سے لوگ آ آ کر مسلمان ہور سے ہیں ر چر حضورا کرم صلی النّد تعالی علیہ و لم کے پاس مدینہ منورہ سے سنر نقیب آئے ( آخری بیعت ہو جس مور اور دوعور تیں تھیں ۔ اہل عرب کے اصول کے مطابق دصائی کا ذکر کرکے اکان کو چھوڑ دیا )

یہ لوگ ان لوگوں کے مردار تھے جینے مدینہ منورہ میں اسلام کی توفیق میسر آئی تھی۔ اُتھوں نے جے کے موقعے پر ملاقات کر کے عقبہ میں بیعت کی اور اُن سے دسول اگرم صلی النّد تعالیٰ علیہ دستم نے جے کے موقعے پر ملاقات کر کے عقبہ میں بیعت کی اور اُن سے دسول اگرم صلی النّد تعالیٰ علیہ دستم نے اس بات کا عہدو پیمان کیا کہ " میں تھے اوا اور تم میرسے "۔ اور اس بات برعمد ہوا کہ صحابہ دیں تھے اور اُس بنو دا میں گے تواسی طرح فدرست و دفاع کریں گے موسلے میں کی جاتی ہے۔

# واقعه بدرالكبرى

حضرت عرده بن زبیر رصی التدتع الی عنها نے خلیفر عبد الملک بن مروان رحمترالفر علیه کو لکھا کہ آپ نے محط لکھا ہے اور مجھ سے الوسفیان کے معاملے سے متعلق در بافت کیا ہے کہ اس کے حالات صیحے معنوں میں کیا ہے ج توسینے کہ الوسفیان لگ بھگ متم موادوں

کے شام سے واپس اگر ہے تھے ۔ یہ سب لوگ قریش تھے اور تا جرتھے ۔ ان کی واپسی اس مال بی ہورہی تھی کہ بجارتی اموال ان کے ہمراہ تھے ۔ اس کا ذکر رسول اکم صفی الٹر نعا لی علیہ وہم اور آپ کے صحابہ سے ہوا ۔ اس سے پہلے فریقین میں جنگی جھڑ ہیں ہوجی تھیں اور جندا وہی مارے جاچکے تھے جن میں ابن الحضری بھی تھا ہو نخلہ کے متفام میں مارا گیا تھا اور قریش کے چندا فراد قیدی جا جائے تھے جن میں ابن الحضری بھی تھا ہو نخلہ کے متفاق رکھتے تھے ۔ انہی میں ابن کیسان بھی تھا ہو ان کھی ہوئے ہوا ان کھی تھا ہو ان کھی ہوئے ہوا ان کھی تھا ہو ان کھی تھا ہو ان کھی تھا ہو ان کھی تھا ہو ان کھی ہوئے ہوا سنھے کا علام تھا ۔ واقد بھی ہمراہ سنھے ہو ینوعدی بن کعیب کے حلیف تھے ۔ رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت بحد اللّٰہ بن جیسے کے ساتھا اس سیسلے میں بھیجے گئے تھے ۔ یہی واقد حضورا کرم اور قریش کے درمیا ن جنگ بھڑکا نے افد کے ساتھا اس سیسلے میں بھیجے گئے تھے ۔ یہی واقد حضورا کرم اور قریش کے درمیا ن جنگ بھڑکا نے کا ذریعہ بن گا اور یہی واقد ہے جس میں بعض کا بعض سے مقابلہ ہوا ابحث کی فربت آئی ۔ یہ واقعہ الوسفیان اور اُن کے دفقا کے شام جانے سے قبل کا ہے ۔ پھر حب ابوسفیان لینے دفقا کے ساتھ والیس اگر سے مقانوں اور اُن کے دفقا کے شام جانے سے قبل کا ہے ۔ پھر حب ابوسفیان لینے دفقا کے ساتھ والیس اگر سے مقانوں ان کے ساتھ دوالیس اور اُن کے دفقا کے شام جانے سے قبل کا ہے ۔ پھر حب ابوسفیان لینے دفقا کے ساتھ والیس اگر سے مقانوں نے ساتھ دوالیس اگر سے تھے تو اُن کی ساتھ دوالیس اور اُن کے دفقا کے ساتھ اور ان سے تھو تو اُن کے ساتھ اس ان کی دوالیس اس تھے دوالیس اور سے تھے تو اُن کے ساتھ اور ایس کے دوالی ساتھ دوالیس اور سے تھے تو اُن کے ساتھ اور کیا کہ دوالی ساتھ دوالی کی دوالی کے ساتھ اور کیا گیا کہ دوالی کے ساتھ اور کیا کہ دوالی کی دوالی کی دوالی کی دوالی کی دوالی کی دوالی کے ساتھ اور کیا کہ دوالی کی دوالی کی دوالی کے ساتھ اور کی کی دوالی کے دوالی کی دو

چونکہ یہ بخارتی تا فلہ اس نیست سے گیا تھاکہ ہو نفع ہواسے اجتماعی طور پرمسلمانوں کے خلاف استعال کی اجاسے اس بیے دسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی اورمسنورہ کیا اور بتلایا کہ اس طرح ان کا آئندہ منصوبہ متا تر ہوگا ، اور یہ لوگ بھی خصوا سے ہیں۔ اس بیسے صحابہ کرام محض ابوسفیان اور اس کے دفق کے تعاقب پی نبطے ، مقصد مالی غیبہ ست کا مصول تھا۔ لہی چوالی لوائی پیش نظر مزعتی ۔ اسی سیسلے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشا دہ ہے۔ وقت کے تک و تنگؤٹ کگؤٹ کا ارشا دہ ہے۔ و تنگؤٹ کگؤٹ کا گارشا دہ ہے۔

اورتم چاہتے تھے کہ حیں میں کا نظام سلکے وہ تم کو ملے۔

الدسفیان کوعلم ہوا کہ اصحاب مح اس کا تعرض کرنے والے ہیں تواس نے قریش کو بیغام بھیجا کہ بہصورت ہے۔ تم اپنے سجادتی فافلے کو بچاو رقریش کو جربہ بہنج گئی۔ قلفے میں کعب بن لوگی تمام شاخوں کے افراد تھے ۔ مضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دفقا کوان حالات کا علم نہ تھا کہ یہ کھچوطی پک رہی ہے حتی کہ آپ بدر پہنچ گئے۔ بدر اس راستے میں واقع تھا جس سے وہ قافلہ آرہا تھا ، اس یہے ابوسفیان نے یہے کا داستہ اختیار کہا ،

مضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حالات کی خرگیری کے بلے سفر کا ارشاد فر مایا ۔ اسی شخص کے حوالے سے حضرت عودہ کی دوسم ی روایت ہے جن بیں عبد الملک بن مروال کے خطا در حضرت عودہ کے حوال کا ذکر ہے ۔ اس میں اوبر کی دوایرت کے مطابق حالات کا اعادہ ہے اور آخر میں ہے کہ مسلمانوں کے نشکراور فریش کے نشکراور قریش کے نشکراور کے نشک

إِذَا نَتُومُ إِلْكُونَ وَوَالدُّ شَيَا مِصْ مِ رَالِانْفِعال : ٢٧)

ابن کیسان جو قیدی غلام مخفا ، اُس نے بتلا دیا کہ تھیں مار نے کی غرض سے قریق آگئے اور رہ گیا ابوسفیان تو وہ نکل گیا اور با وجو دیکہ اُس نے قریش کو دوکنا چا ہا لیکن اس کی بات قریش نے بھی نہیں مانی اور اب مربر آگئے ہیں ۔حضور اکرم صلّی التّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاری صورت حال کو دیکھا اور ملاحظ فر مایا تو آپ نمازے مورخ میوکر تشریف بلائے ، وہ تمام گفتگو جوان کی ہوئی آپ نے سے فرون قدس سے فرمایا :

مجھے قسم سے اُس ذات اقدس کی جس کے قیضے ہیں جمہری جان ہے۔ اگروہ سے کہ دہاہے

توتم یقیناً اُخیس ادو گئے ، اور وہ جھوٹا ہے تو تم اُخیس چھوڑ دو گئے۔ صحابہ نے طن کہا کہ وہ کہ رہا ہے کہ قریش تو اکٹیے ۔ اپ نے فرایا وہ سے کہ رہا ہے ، اصل ہے ہے کہ قریش تو اس ہے کہ قریش تو اس ہے کہ قریش تو اس نے بیات تا اور کہ کہ ابوسفیان کا مجھے علم تہیں۔ اب نے پوچھا تو اس نے قریش کے متعلق وہ ہی بات بتلائی اور کہ کہ ابوسفیان کا مجھے علم تہیں۔ اب نے پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں ، اُس نے کہ صحیح علم تو تہیں البتہ وہ بہت زیادہ تعداد ہیں ہیں۔ اُپ نے پوچھا کہ اُس نے کہ صحیح علم تو تہیں البتہ وہ بہت زیادہ تعداد ہیں ہیں۔ اُپ نے پوچھا کہ اُس نے کہ صحیح علم تو تہیں البتہ وہ بہت زیادہ تعداد ہیں ہیں۔ اُپ نے پوچھا کہ اُس نے اُس نے بتلایا کہ نواونٹ و تب کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے اُل کے لیے کتنے اونٹ کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے بتلایا کہ نواونٹ و تب کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے بتلایا کہ وہ اُس نے بتلایا کہ در اور واقعہ میں مقا کہ قریش کا جنگی مشکر اُس دن ، ۹۵ : افراد پر شخصی مقا کہ قریش کے دن ، ۹۰ افراد پر شخصی مقا کہ قریش کہ معلی المثر تھا کی میں المثر تعداد میں مقا کہ قریش کے ۔ اور واقعہ میں مقا کہ قریش کو میں المثر تعالی علیہ وسلم تشریف ہے۔ بدر کے کنویش اُس کے ۔ اور واقعہ میں مقا کہ قریش کے بعد بنی کریم صلی المثر تعالی علیہ وسلم تشریف ہے۔ بدر کے کنویش اُس کے ۔ اور واقعہ میں مقا کہ قریش کی کم صلی المثر تعالی علیہ وسلم تشریف نے ہوئے۔ بدر کے کنویش میں اُس کے ۔ اور واقعہ میں مقا کہ قریش کی کم صلی المثر تعالی علیہ وسلم تشریف نے ہوئے۔ بدر کے کنویش میں اُس کے ۔ اور واقعہ میں مقا کہ قریش کی کم صلی المثر تعالی علیہ وسلم تشریف نے کہ دور کے کھوٹ کے۔ بدر کے کنویش کو میں اس کی کھوٹ کے کہ دور کی کے کہ دور کے کہ کو کی کے دیں کہ کی کھوٹ کے۔ بدر کے کنویش کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کو کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کہ کو کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ ک

پرقیام فرایا - بعد بیں بارش کے سبب اس کے توق پانی سے جھرگئے۔ آپ کے صحابہ نے وہی صفیں درست کیں اور مخالفین بھی وہیں آگئے ۔ جب بنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر پہنچے تو فر مایا کہ دشمنا نروین کے مجھار شنے جانے کی میں جگہ ہے ، میں ان کامقتل ہے - دشمنوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بنی ان سے سبقت لے گیا اور بدر میں اس نے پراؤ ڈال لیا ۔ دشمن جب وہاں او صکے تو اللہ تعالیٰ کا بنی کے متعلق دوامیت ہے کہ آپ نے فرمایا :

" اسے اللہ - برقریش ہیں ہو فحزو خود کا مرابیہ سے کہ آئے ہیں۔ اُتھوں نے بخفیسے لوائی مول لی ، تیرسے دسول کو جھٹلایا - اسے میرسے دب ، جس نصرت واملاد کا وعدہ ہے، اس کا میں آج سوالی ہیں "

وه سامنے آگئے تواکب نے ال کی طرف متوجہ ہو کر ان کے جہروں کی طرف مٹی کی مٹھی پھینی، اللہ تعالیٰ نے ایک ملے میں شکست دے دی یعضورا قدس کے ساتھان کی مڈ بھیر اسے قبل ابوسفیان کا نمائندہ ان کو مل کر بتاجہ کا تھا کہ قافلۂ بخارت سلامرت رہ گیاہے واپس آجاؤ۔ براس وقت " مجھنر " نامی مقام میں تھے لیکن اُتھول نے اکر طبقے ہوئے کہا کہ اب لو طبخ کا سوال نہیں ، ہم بدر تک توجایئر کے اور وہاں تبین دن قیام کریں گے ۔ دیکھیں کے کون ہما رہ سامنے آنا ہے جو آسٹے گا اس سے رطیع گے۔ یہ ان کی گید رہ جمعی کی ان ہم میں تھیں تھی کون ہما رہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ اس سے رطیع گے۔ یہ ان کی گید رہ جمعی کیاں تھیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ واکہ تھیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ واکہ تک گون ہما کہ واکن النہ اس وَیُصَدُّ وَن

عَنْ سَبِينِ اللهِ ط واللهُ يَمْا يَعْدَكُونَ عُجِيدُ طِنْ و الانفال: ٧٤)

اور مذ موجاوان جیسے جوکہ نیکلے اپنے گھروں سے اِترات ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو ، اور روکتے تھے الندتعالی کی دامسے ، اور الندتعالی سکے قابو

يى سے جو كھدوہ كرتے ہيں -

پس اس کے بعد ان کی اور نبی کریم صلی المند تعالی علیہ وسلم کی مدیجی المند تعالی نے لینے نبی کو فتح سے نوازا ، کفر وضلالت کے نا فداؤل کو شکست ورسوان کسے دوچارکیا اور سلمانوں کے سینے ان کی دسوائی سے تصنفے ہوئے۔

# فتح مكبه

معقرت عوه رحمرالترتعالی کا مکتوب خلید فرعد الملک بن مروان کے نام \_\_\_ ا اما لیعد ایک نے بھے سے پوچھا ہے کہ خالد بن ولید (رمنیالترتعالی عنه ) نے فتح مکہ کے دن کیوں پڑھھائی کی اور کس کے مکم سے کی به اصل قصد یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فالد، رمول اکرم کے ساتھ تھے رجیب بنی کریم " بطن مر "سے مکہ معظمہ کے لیے سواد ہوئے، تو اس سے پہلے قریش ابوسفیان اور حکیم بن مزام کو رسول اکرم سے ملاقات کے بیسے بھیج چکے تھے ۔ جب قریش نے انفیس بھیجا تو اس وقت اُتھیں اندازہ مزیم اگر رسول اکرم کا درخ ان کی طرف سے بیا طاگف کی طرف ان دونوں نے بدیل بن ورق کو سائھ ملا یا اور چاہا کہ وہ ان کے ساتھ جائے ۔

یمی تین آدمی تقیمی تضائد کی مزعظا۔ قریش نے اس و قت ، جب اکفیں کھیجا توان سے کہا ،
محصاد سے ساتھ کوئی مزجیائے۔ اس بیے کہ بھیں معلوم مزین کہ محید کا ادادہ کیا ہے وہ مہاری طرف
ارہے ہیں یا ہوازن کی طوت یا تقیقت کی طرف ہا اس کا سبب بہ تھا کہ ان دنوں محضورا قدس اور
قریش کے درمیان حدیثیب کی صلح تھی اور اس کی مدّت متعین تقی کہ دس برس) اس کی پھر ترا لگھ تھیں اس میں بیٹر نظر اس صلح کے دوران بنو بکر فریش کے ساتھ ہوگئے اورم ماہدہ دوستی کہ لیا۔ بنو کعیب بوسلانوں کے بیٹر نظر اس صلح کے دوران بنو بکر کا جھ گھ امہوا ، جس ہیں بنو بکر کی چیل تھی۔ حالان کہ معاہدہ صلح بیں طبح تھا کہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ یا تد بیر ہز کرے گا اور نہ ہی تلوادین لکا لی جائیں گی۔
معاہدہ صلح بیں طبح تھا کہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ یا تد بیر ہز کرے گا اور نہ ہی تلوادین لکا لی جائیں گی۔
معاہدہ صلح بیں طبح تھا کہ کوئی کسی قسم کی قریش سے جنگ بعو تی ۔ اسی دوران "مرالفلہ ان "کے مقام پر ابورسیان بوگئے۔ اس دوران "مرالفلہ ان "کے مقام بر ابورسیان بوگئے۔ دوب ان تینوں کو اسی محافرہ کے تھیں معلوم نہ تھا کہ آب یہاں اس جسی مقدم ترا بحیش کے طور پر تھا ہوا تو وہ حا حر خدمت بو کرمسلمان ہوگئے ابور نہ بی تھا ہوا کہ جو ان کے گھر محافہ کی اوپہ والی جو ٹی پر تھا ہو تھی کم کا ذرین ہوتھے ہیں ، ان کے بلی ابورسیان کا گھر مکر معظمہ کی اوپہ والی جو ٹی پر تھا ہو تھی کم کا ذرین ہوتھے ہیں ، ان کے بلی ابورسیان کا گھر مکر معظمہ کی اوپہ والی جو ٹی پر تھا ہو تھی کم کا ذرین ہوتھے ہیں ، ان کے بلی انسان ہوا کہ جو ان کے گھر چلا جائے اسے اس اس سے اور جو اپنے گھر کو دروازہ بند کر کہ لیے اور باتھ

روک ہے اسے بھی امن ہے محضرت الوسفی ان اور حکم کے جانے کے بعد آپ نے مضرت ذیر رضی اللہ تعالی عند کو بھیجا۔ انتھیں عَلم نبوی عطافر مایا ، فہاجرین والعسار کے کھے موار ہمراہ کیے اور قرمایا مکر معظمہ کے بالائی حضے میں "حجون" کی جگہ حجضٹا گاڑ دینا۔ نبر فرمایا میری آ میسے تبل آگے نہیں بڑھنا ، اور جھنڈے کو گاڑوننا ہے اور بس ۔ جھنڈے کو گاڑوننا ہے اور بس ۔

ای کے ساتھ حضور اکرم داخل ہوئے اور خالد بن الولید کو حکم دیاکہ وہ دو مرسے رُخ سے کہ بیں داخل ہوں ۔ اس سے تھوڑی دیر قبل بنو قضاعہ ، بنوسلیم اور لیعن دو سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ۔ بس رُخ سے معضوت خالد کو جلنے کا حکم تھا اُدھر بنو بکر ، بنوا لحارت بن عبد مناة اور لیف دو سر سے لوگ تھے جو قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے اُنھیں اوھر بعضایا ہوا تھا جو ظلام سے خالصتہ مقابلے کی غرض تھی ۔ اس لیے حضرت نالد کو کسی دیجے میں مقابلہ کرنا پیا۔ روایات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضورا قدس نے حضرت خالدا در زبیر کو ارتفاد فر مایا تھا کہ تھیں بہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضورا قدس نے حضرت خالدا در زبیر کو ارتفاد فر مایا تھا کہ تھیں بہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضورا قدس نے حضرت خالدا در ذبیر کو ارتفاد فر مایا تھا کہ تھیں بھیج رہا ہوں جو تم سے لولنے کی کو مشمل کر سے اور حملہ اور ہو اس کا مقابلہ کرنا ۔

بوننی صفرت خالد مکر معظمه کی گھی ٹی کی طرف سے داخل ہوستے بنو بکر وغیرہ نے مقابلہ کیا ،

اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں شکست دی ، اس موقعے پر اس سے سوا مکہ معظمہ میں کوئی واقعہ پیش ندایا ۔

ہل بنو محادب بن فہر کا ایک شخص کرزین جابر اور این الانشعر جو بتو کھیں سے متعلق نتا ، اور یہ دونوں حضرات حضرت زبیر کے قلفے میں نتھے ، اُنھوں نے وہ راستہ جھوٹ کر" کدام " کا داستہ افتیار کیا ، وہاں قریش کی ایک شکول ہے ، اُنھوں نے وہ راستہ جھوٹ کر دو جروی واقعات افتیار کیا ، وہاں قریش کی ایک شکول کے معلاوہ کوئی واقعہ پیش ند آیا ۔ حضور اقد می کہ معظمہ تشریف لائے ، لوگ آب کی خدمت میں گرف پڑے ، اسلام پر بیعت کی اور اس طرح اہل کر اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہوگئے ۔

اُرٹ پڑے ، اسلام پر بیعت کی اور اس طرح اہل کر اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہوگئے ۔

اُب ان کے پاس لگ بھگ نصون میں نہ میں نہ مظہر سے رہے ، اس کے بعد ہواز ن و تقیف کے ہاں حذید میں میں اُنا ہوا ۔

حنين اور ببوازن سيمتعلق

منرت عروه فرمات بيس كه حضوراقدس مسلى التدانعالي عليهو لم فقع مكه كي سال ١٥٠ يس

لك بحك نصف ماه مكم معظم مين مقيم رسے - اس ك بعد بعوازن و تقيف كى شرارتوں كا قلع قع رنے كاعرض سے حنين تشريف لائے أحنين، ذوالمجاز كى طرف ايك وادى كا نام سے ابوازن و تقبف والمان دنول مصور اكرم سے لطائی كے الا دسے كررسے تھے اوروہ اسى وندسے تیارپوں من شغول تھے اور جمع ہور سے تھے احب سے اُتھوں نے مضور اکرم کی مدینہ سے رمانگی کاسنا نخا - ان کاجبال تھا کہ حضورا قدس نکل ہی ہما رسے بلے رہے ہیں ،جب اکفیق یہ خبر پہنچی کہ آپ کم معظمہ بہنچ چکے ہیں تو ہوازن نے آپ کا قصد کر لیا اورعورتیں ، بیکے حتى كرمال ومنال سب بمراه كيا - بنونصركا ايك فردمالك بن عوف أن ونول موازن كا سردار تقا - أدهر تقيف والي أن كي ساتف ل كية اورير حنين آيسنج - اب ان كامقصد مرف حضور اقدس سے لونا تھا ۔ مرمعظم بی حضور اقدس کواس کی اطلاع ملی کہ موازن وثقیف حنین کے ہیں اور مالک بن عوف انتھیں دھکیل کرلانے کا ذمہ دار سے جوان کاریٹس ہے تو أب نے بھی قصد كرليا اور ان پر حملہ أور بونے كافيصلہ كرليا - التّد تعالىٰ نے أن كوشكست وى - اس كا ذكر قران عزيز من مجى التدتعالى ف كياس ( ويكھيے سوره توبر) اورجوال ومنال اورعورتیں بیجے وہ ساتھ لائے تھے ، التُد تعالیٰ نے بطورغنیمت مسامانوں کو عطا فرائے ۔ آپ في برتمام چيزين اورسامان ان قريشيول كهابين تفنيم كرديا بومسلمان بوكم عقد .

غروة طالف

درخواست پرتمام بندی آزاد کردیدادرویس عرب کا اترام با نده کرمک معظر نشرلیف لے گئے۔ یہ ذی قعدہ کا قصہ سے -

پھر آپ مدینہ منورہ تشریف سے گئے اور حضرت الوبکر رضی الندتعالی عنہ کواہل مکہ کے بہاں بطور خلیفہ چھوڑا اور انضین حکم دیا کہ لوگوں کو جج کرایش اوران کو اسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان میں سے جج کرسے اسے پروانہ امن وسے دیں رحضورا کرم صلی الند تعالی علیہ وسلم حضرت الوبکر صدایق اکبر رضی الند تعالی عنہ کو یہ ہدایات دسے کر مدینہ منورہ واپس آگئے۔ علیہ وسلم حضرت الوبکر صدایق اکبر رضی الند تعالی عنہ کو یہ ہدایات دسے کر مدینہ منورہ واپس آگئے۔ جب آپ مدینہ منورہ مینچے تو اب تقیف کے وفد صاصر ہوئے تو اس قضیم کا فیصلہ ہوا جس کا ذکر ہوچکا ہے اور اُنموں نے بیعت اسلام کرلی اور جودست اویز ان کے یاس تھی اس پرگواہیاں شبت ہوئیں۔

# Y man

شركاع بدريس سے بقير مضرات كے اساع رامى

محضرات شرکائے بدر کے اسمائے گرامی پہلے گزر چکے ہیں، یہاں وہ نام دیے جا رہے ہیں جفیں محضرت عودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر زمیں کیا - بعض اسما ایس اسی طرح اختلاف ہے جس جفیں طرح لبغض سنخصیات کے بارسے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ بدر ہیں شریک تھے یا نہیں ؟ بہرحال مختلف کتب سے حدوث تہجی کی ترتیب سے نام لے کر قہرست دی جارہی ہے ۔

ا ؛ الى بن ثابت -

٢ ، الويشخ الانصاري - حضرت مسان كم يجائي -

۳ ؛ اُرید حمیر

م ، الو مختشی \_\_ داؤر بن الحصیدی کے بقول ان کا نام سوید بن مختفی سے جب کہ الومعشر کے الومعشر اللہ میں کہ سوید بن عدی نام ہے ۔

۵ : اسعدبن يزيدبن الفاكر الانصارى - سيكن ابن اسطق سعدبن يزيد كي بي - ٥

١ ١ ايبرين عروين الوسليط الانصاري -

انس بن قتاده الانصاری – ایک روایت پین ان کا نام "انیس" اور ایک پین الیاس"
 آیاست -

١ اوس بن خولی الولیلی الانصاری ۔

و : اوس بن معاذ الانصارى والونعيم كمي لقول شريك وبدرين)

١٠ ١١ ياس بن البكير بن عبدياليل -

### م ف الباع

ا ، بچیرین ایی بچیر س

ا : بحاث بن تعليه (برتوابن عقبه كارواين بهد) اوراين التحق كعلقول برلفظ بخاب بيد يعنى نون مكسوره كيرسا تقد -

#### ح في الشاء

ا: تابت بن تعليه بن زيدالانصاري \_ تعليه كو" الجدرع " بهي كيت بيس -

، ثابت بن حارث الانصارى (الونعيم في النصير شركك بدريس شماركيلسه)

س ، تایت بن سان بن عمروالانصاری (ابونعیم کے بقول شرکائے بدریں سے بین)

، ثايت بن خالدين نعمان الخزرجي -

۵ ، ثابت بن خنسا "بن عمروا لانصاری (دافتری کی روایت کے مطابق بدر بین برایک تھے)

۲ : نابت بن ربیعرالانصاری (این عقبه ادر ایی معشر اور واقدی کی روایت کے مطابق بدری بری بیل بیات کے مطابق بدری بیل بیل این اسلحق نے ذکر مہیں کیا)

، تابست بزال بن عمرد الانصارى -

٨ : تعليه بن حاطب بن عمروالانصارى -

ب تعلیہ بن ساعدۃ الساعدی رسمل کے بھائی) ایونعیم اُنھیں بدری شارکرنے ہیں۔

۱۰ : تعلیر بن قیظی بن صحر الانصاری — ایوتعیم کے بقول بدری ہیں۔ ۱۱ : ثقف بن عمرو ( ملاک اور مدلج کے بھائی )

## حمفالجيمر

۱ : جادیه بن حمیل الاستجعی - راین سائب کے بقول بدری ہیں جب کہ اور کوئی ان کامتابع نہیں )

٢ : جرين عتيك بن قيس الانصارى ـ

#### م ف الحام

ا: الحارث بن انس - بعض انيس كين بين اور لعض اوس بن رافع -

٧ : الحادث بن اوس بن معادّ الانتهلي -

س ؛ الحادث بن ظالم الوالاعورالاتصارى -

م : الحارث بن عرفیه من الحارث الایسی ( ابن عقیه ، این عاره - واقدی اغیس بدری شمار کرتیم از کرتیم از کرتیم از کرتیم این عاره کرتے ہیں ، حیب کہ الومصشرادر اسطیق نے دکر نہیں کیا )

٥ : الحارث بن قيس بن ميشه (مرف اين عماره في المخيس بدري شاركيا)-

١ : حارة بن النعان بن دافع المانصاري - (بعض في الحادث لكهاس)

٤ : حارة بن النعمان بن نفع الانصاري -

۸ : حاطب بن عموین عبد شمس (سهبل کے بھائی)

9: جيب بن الاسود ( بني حرام كي غلام )

۱۰ : الحیاب بن المنذرین الجموح (سبھی کااتفاق سے کہ یہ بدری ہیں - البتراین المحق نہیں مانتے دیکن پرغلط ہے)

ا : حرام بن ملحان – ملحان كا قام مالك بن خالد الانصاري س

١٤ . الحصين بن الحارث بن المطلب ب

الله المرام المطلب - رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے چپا - سيدالشهدام - سيدالم الله - سيدالم الله -

### ح ف الخاع

١: خالدين البكير (اياس ك جائي)

٢ : خالد بن زيد الوالوب الانصاري -

سو: خالد بن قيس بن مالك الاقصاري -

م : خارجربن زیدا لخزرجی ر بعض نے حاریز کہاہے)

٥ ، جناب الويحيل (عقبه بن عزوال كيفلام)

ا : خبیب بن عدی الانصاری (الوتعیم کے بقول بدری ہی)

، فبيب بن يُساف بن عتبرالانصاري .

٠ : خراش بن الصمم بن عمروالانصاري

9 : خريم بن الاخرم \_ فا تك كي بيط بين - الونعيم كي يقول مارى إلى -

١٠ : خلاد بن دا فع بن الك الزرقى - لعض في خالد كهاس -

ا : خلاد بن سُويدالخزرجي -

١١ : خلاّ دين عمروين الجموح الانصاري -

۱۱۷ : خلادین قیس بن النعمان - این عماره کستے بس کرید لینے بھائی خالد کے ساتھ شریک بدر تھے - دو سرے حضرات ذکر نہیں کرتے -

حضرات ان كا تام " ليده خليفرين عدى الانصاري بتات ياس -

١٥ : خنيس بن خذاقه بن قيس -

١١ : خولى بن اين ولى \_ ان كا مام عمروين فيتمريه -

### الذال

ا : دوشمالين بن عيد عمروين تصلير الغيشاتي \_

#### الهاع

ا : د بى بن دا فع بن الحادث الانصارى

۲ : ربعی بن عمرو الانصاری – ایونعیم کے نبقول بدری ہیں ۔

۳ : دخیله بن تعلیه بن خالدالانصاری

م : رفاعه بن عبدالمنذر بن زبیر ابولها به س آپ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ بدر کی طرف نسطے ، لیکن آپ نے انھیں مرینہ منورہ میں امیر بنا کروہیں چھوڑ دیا اور اُنھیں سب نٹر کا کے ساتھ باقاعدہ حصّہ دیا ۔ اُنھیں سب نٹر کا کے ساتھ باقاعدہ حصّہ دیا ۔

#### النءاء

ا : الزبير بن العوام بن خويلد -٢ : زيد بن الافرش الجهني - بعض ت ان كانام " ذياده " كساس - ١ امم نهرى الخفيل الشركائ بدر بين شماد كريت بين -١ : زياد بن كعب بن الجزورج الانصادى م

Solder British

#### السين

ا: سالم بن عمير بن ثابت الانصاري -

ہ السائب بن عثمان بن مطعون - ابن اسلی ، ابی معشر اور واقدی انھیں بدری شمار کرتے ہیں۔ ابن عقبہ نے ذکر نہیں کیا اور ہشام السکبی نے کہا ہے کہ جو متریک بدر ہوئے وہ السائب بن مطعون ، عثمان کے بھائی ہیں۔ واقدی اسے وہم کہتے ہیں۔ م

س - سييع بن قيس بن عتبه الانصاري -

م - *سراقه بن عمرو*الانصاری -

۵ \_ مراقد بن كعيب الانصارى -

٧ \_ سعُدين عثمان بن خلده الزرقى -

، رسعدين عمير - كهاجا تاسي كرابوعبيده بى الوزيد الانصارى بي -

٨ - سعدبن ابى دقاص - ان كااسم كرامي مالك بن وبيب القرشى ب- ٨

- سیدبن زیدبن عروین نفیل ان کو محضور اکرم صلی الند تعالی علیم و سلم نف طلح بن عبید الند کے ساتھ قریش کے قافلے کی فیر لینے کی غرض سے بھیجا۔ یہ اسی دن کا قصتہ ہے ، جس دن محضور اکرم کی بدر میں دشمنوں سے ملا بھیر میں ہوتی ۔ ان دونوں کے قصتہ ہی بچو ہز قرمایا ، یہ میسے باتی عجا ہدین کو دیا اور آنھیں اسی طرح ایر کی خوش فیری دی ۔ بس یہ بدر میں موجود لوگوں کی طرح قرار یائے ۔ اسی طرح ایر کی خوش فیری دی ۔ بس یہ بدر میں موجود لوگوں کی طرح قرار یائے ۔ اسی میں میں نشر بن عمرو الانصاری ۔ بعض نے سفیان بن لشر کہ ایسے له ابن سعد

5: 7:0:41)

ا - سلم بن اسلم بن حريش الانصادى الاشهلى -

۱۲ - سلمرین ثابت بن وقش -

١١٠ - سيم بن الحارث بن تعليد السلم -

١١٧ - سيليم بن عمرو بن صديده الانصاري -

10 - سليم بن فهدالانصاري -

١٧ - سيليم بن ملجان الانصاري -

١١ - سيم الركبث ( حضور اكرم صلى النّدتعالي عليه وسلم كصفادم) -

١٨ - سليط بن فيس بن عمرو الانصاري -

19- ساك بن سعدين تعليم الانصاري -

٢٠ - سنان ين صيقي بن صحر الانصاري -

۲۱ - سنان بن سنان بن محص

٢٢- سوادين رزين بن زيدالانصاري - واقدى اوراين عماده تے توا يسے ہى لكھا سے، يكن

ابن عقبه كين يبركه يداسود بن رن إلى اوراين اسطق اورمعشر كي بقول يد مويد بن

دُريق بين، ليكن يه صيحيح نهيس -

۲۳ - سوادین غزیرین وسبب الانصاری -

۲۷ - سوسطين سعدالعبدري -

٢٥ - سهل بن حنيف بن واسب ر

۲۷ - سهل بن عتیک بن النعمان الانصاری — الومعشر کستے ہیں یہ سهل بن عبید ہی ایکن برغلط سے ۔

۲۷ - مهل بن قیس الانصادی ۔

۲۸ - سهل ين را قع الانصاري -

### الشين

ا : شجاع بن وسب بن رسير -۲ : شماس بن عثمان المخرومي -

# الصاد

۱ - صالح شقران ( نبی کریم صلی الله تعالی علبه وسلم کے خادم ) ۲ - صفوان بن وہیب رسیس کے بھائی ، ان کی نسیست ان کی ال " بیضا " کی طرف ہے۔ ۳ - صهیب بن سنان -

#### الضاد

۱ \_ الضحاك بن عبد عمرو الانصارى -۲ \_ ضمره بن عمرو الانصارى -

### الطاع

ا . الطفيل بن الحارث بن المطلب -

م مطیب بن عمروین وہرب ۔ واقدی نے ان کا ذکر کیا ہے جب کہ این اسلق ، ابن عقید اور ابومعشر نے ذکر منیں کیا -

س طلحر بن عبيد الله التيمى - سعيدين زيدك ذكر من كذر يكاكر يرسماغ رسانى كالديوني الله يرسم المغ رسانى كالديوني الم يرقص الدر تفيير با قاعده غينمت من حصة ملائقا -

# العين

ا - عاصم بن ثابت بن الاقلح - المحتصم بن ثابت بن الاقلح - المحتصر الرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ساقط نسك يكن الحد و المحتصر المرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ساقط نسك يكن آب ني اور المحتى المربي قبا اور المربي عاليه بير الميرم قرر كرديا ، اور المحتى يا قاعده حصّه واجر مسي مرفراز فرمايا - سي مرفراز فرمايا - عاصم بن العكير المزنى -

م - عاصم بن قیس بن ثابت الانصادی -م

۵ \_عاقل بن البكير-

4 - عامر بن أكبير بن ذيد الانصارى -

، عام بن البكير -

۸ - عام بن ربیعه العدوی -

و عامر بن سلم الانصاري -

١٠ رعام بن عبداللدايوعيبده بن الجراح -

اا \_عام بن عوف بن حاربة الانصاري - (الوتعيم أتفيس يدري كست إلى)

١٤ - عامر بن فخلد بن الحادث -

١٣ - عائذين ما عص بن قيس الانصادي -

۱۴ - عباد بن بشر بن وقش اوسی -

١٥ - عيادين قيس بن عام الانصارى -

۱۷ - عباد بن الخشفی ش من عمرو الانصاری - (ابن اسطی اورالومعشر کی روایت کے مطابق عبادہ اور

واقدى اوراين عماره كے يفول "عيده" سے ١-

11 - عداده بن الصامت الانصاري - يدر كي حاصري كي سيامي اختلات ب-

١٨ - عباده بن قيس بن كعيب الانصارى ر الونعيم في تفيي بدرى كهله)

۱۹ - عباده بن قيس بن عبد الانصاري

٢٠ - عبدالتُّدين انيس الجهتي

۲۱ - عبیدالندبن جیر ( خوات کے بھائی)

٢٢ - عيد التدبن جحش الاسدى - رحضرت زيني أم المؤمنيين رضى التدتعالى عنها كے بھائى)

۲۳ - عیداللدین مذاقه السمی ر پدری مامزی مختلف فیهس)

٢٢ - عبداللرين غيتم بن قيس - (صرف اين عماره ف ذكركيا)

٢٥ - عيداللدين زيد - (صاحب الاذان سين كيواب سي اذان كالمسلم عوا)

۲۷ - عبدالله بن المعتمر (صرف ابن العلق في دكركياب) ۲۷ - عبدالله بن معدين غيثم الاوسى (بدرى حاضرى مختلف فيرس)

۲۸ - عبدالترين سهل بن زيدالانصاري -

۲۹ - عبدالتُّد بن سهيل بن عمرو ( يرمشركول كے ساتھ اَسٹے ليكن سلمانوں سے ل گئے اور مسلمان ہوگئے)

. س ر عيدالندين عيدالاسدالوسلم .

الا \_عيداللدين عبس الانصاري -

٣٢ - عبدالتربن عنمان الويكم صديق اكبر

۳۳ - عبداللرين عرفيرالانصارى (الونعيم كى دوايت كيمطابق بدرى بس)

مهم مه عيداللد بن قيس بن خلده المزرجي

سور عبدالتربن كعب بن زيدالانصارى - الونعيم بدرى كفظ بين، ان كوبنى كريم على السلام نايني دوستى ميس ليدا وريدرك دن مال غنيمت كامحافظ بنايا -

٣٧ - عبدالتدبن محزمه بن عبدالعزى

٣٠ - عبداللدبن منطعون، عثمان الجهي كي جائي -

٣٨ - عيدالترين مسعودا لمندلي

وس میدالندین نعان بن بلذمه ب بلامرالانصاری کی می روایت سے -

٧٠ - عبدالرحل بن جيرالوعبس الانصاري -

١٧١ . عبدالرحل بن عبدالترين تعليه الوعقيل الانصارى -

۲۷ - عبدالرحل بن عوف الزهري -

١١٥ - عبدربرين عق صحق الانصادي، كماجا تاسيد

مه الم معبیدین اوس بن مالک الطفری م ابومعتر کے سوا باقیوں نے بدری شمار کیا ہے۔

م الومعشركا الكاداس كي قلطي سے -

۲۵ - عبیدین تعلیم الانصاری (ابوتعیم کے لقول بدری ہیں)

۲۷ - عبیدین زیدین عامرالانصاری ر

٧٧ - عبيدين الى عبيد الانصارى ر

۸۸ - عیس بن عام بن عدی الانصاری ۔ 🗅

٩٥ - عتبه بن ربيعربن خالدالانصادي -

۵۰ م عتبه بن زید بن عام -

۵۱ - عتیہ بن عبدالنّدین صحر الانصادی ۔

۵۲ - عتبه بن غز دان بن جابمه -

۵۳ - عتيك بن النيهان - الوالهيشم كي بهائي - بيض سندان كانام عبيد" لكملهد

۵۴ - عثمان بن عفان - أنهيس رسول اكرم صلى النّدتعالى عليه وسلم في ايني صاحب وادى حضرت دقيه من النّدتعالى عنها (ان كي الميه مر مم) كي بيماري كي سبب مدينة منوره مي جهورا - أنهيس

مال غنیمت کے حصے سے نوازا ۔ اجر وصبر کی خش خری دی ۔ گو یا ایسے ہی جسے

موجود الول -

۵۵ - عمثمان بن مطعون الجمهي -

٧٥ - عدى بن ابي الرغباع الحمتي ر

ابن عصمر بن الحصيين بن بره الانصاري سابن عماره اورواقدى في ان كاذكركيا ب - ابن المعترف در ابن المعترف در ابن المعترف در المعترف المعترف در المعترف المعترف در المعتر

٥٨ عصيم - بنواسد بن خزيم ميسي بين-انصار كحليف -

۵۹ عصیمنر سے انتجع کے حلیف، ابن عقید نے ان کا ذکر نہیں کیا ۔ ابن اسطی، ابد کا دکر نہیں کیا ۔ ابن اسطی، ابد کا در ابن عمارہ نے ذکر کیا ہے۔

عقبه بن عامر بن نابي الانصاري -

۱۱ - عقبہ بن عمرو الومسعود البدری ۔ ستعبہ علم سے روایت کرتے ہیں کہ الومسعود بدری ہیں ، بخاری میں اس پوسندو دلیل موجود ہے ۔ امام مسلم نے کنیت کے والے کم سعد کرکیا اور لکھا سے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی میں رائے ہے ہے ۔ اور الکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی میں رائے ہے ہے اور الکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی میں رائے ہے ہے اور الکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی میں رائے ہے۔

امی کے خلاف ہے اس میں ہے کہ یہ بدر کے کنویٹی پر تو آئے لیکن بدر میں ٹریک نئیں ہوئے ۔

۹۲ - عقبه بن وسبب بن كلده الانصارى -

44 - عقبه بن وبب بن ربيعرالاسدى -

م ٢ - عكاستربن محصن الاسدى -

۵ ۷ - على بن اين طالب الوالحسن الهاسمي -

٢٧- عمارين يالم -

، ٧ - عمرين الخطاب الوحفص العدوى -

۸ ۷ - عمروین ایاس بن زیدالانصادی -

۹ ۲ - عروين تعليه بن وسب الانصارى -

٠ - عروبن خارجه العجارى - الونعيم أغيس بدرى كيت يس -

اء - عمرو بن طلق بن زیدالانصاری - این عقبہ کے سوا ان کاسب نے ذکر کیا ہے -

۷۷ - عمرو بن سراقه بن المعتمر العدوى -

الومعشر، ابن عمارہ اور واقدی نے ذکر کیا ہے۔

٢٧ - عمرو بن معاذ بعضرت سعدين معاذك بهائى -

۵ ، - عمرو بن ابی عمرو بن خید الفہری - الدمعشر اور واقدی نے تو ان کا ذکر کیا ہے لیکن موسلی ین عقبہ کتے ہیں کہ ان کا نام عمرو بن المحادث سے، شاید الوعمرو کا نام حادث ہو

اوراین اسطق نےان کی کنیت ذکرند کی مو -

24 - عمروبن ابی السرح بن ربیعرالفهری - ابوعقبه ، ابن اسطق اوراین الکلبی کی اسی طرح کی روایت سے لیکن ابومعشر اور واقدی کہتے ہیں کہ ان کا نام "معمر "سے

22 - عمير بن الحارث بن تعليد الانصاري -

۸۷ میر بن حرام بن عمرو الانصاری ر

. ۸ - عمير بن عوف سسيل بن عمر كه خادم سابن عقبه ، واقدى ؛ الومعشر كي بي دوايت بعد - ابن اسطق كي ي دوايت بعد - ابن اسطق كية بيس كمران كا قام "عمرو" بسير

۱۸ - عمیر بن سعید بن الازعر – ابنِ اسطی بی نے ان کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ نام عمو " ہے دار قطنی بھی میں کہتے ہیں - دار قطنی بھی میں کہتے ہیں -

۸۲ منزه بن عمرو سليم بن عمروابن عديده ك فادم م

٨٧- عوف بن ا ثالة بن عباد مسطح يهي إس

مهد -عوف بن الحارث - ان كاتعارف ان كى والده "عفراً" كے نام سے سے -

٥٨ -عويم بن الشقر الانصارى - الونعيم أتضيى بدرى كمت إس -

٨٧ - عويم بن ساعده بن عائش الانصاري \_

٨٠ -عياض بن زمير بن ابي شداد الفري -

# الغين

ا - غنام البوس بن غنام -

#### الفاع

ا - الفاكمر بن بشر بن الفاكم الانصارى - واقدى " ابن نشر " كيت بن -

#### القاف

ا - قدامر بن مظعون -عثمان بن مظعون كے بحالى -

٢ - قطير بن عامر بن مديده الانصاري -

سر قیس بن عمرو بن قیس الخزرجی - ابومعضر؛ واقدی نان کادکرکیاسے - ابن الحق نے

وكر شين كيا -

م بی قیس بن محصن بن خالد الانصاری - اکثر حضرات یمی نام انکھتے ہیں - ابن عمارہ تیس بن مصین کھتے ہیں -

۵ - قيس ين مخلد بن تعليه الانصادى -

#### الكاف

۱ - کعب بن حمار الجهتی — انتیبی این حجازیمی کتے ہیں - ( این سعدج ۲۰ اس ۱۵۲۰) ۷ - کعب بن زیدین قیس الانصادی -۳ - کعب بن عمرو الوالیسرالخزرجی -

#### ح ف الميمر

ا - مالك بن التيمان الوالهيشم الانصاري -

٢ - مالك بن تابيت المزنى - اينى دالده " تميله" كيه واليه سي بي ين والده إلى - ١

٣ - مالك بن الانتشنم بن مرضحتر -

٣٠ - مالك بن راقع الزرقى - رفاعه كے بھائى - ابوتعيم ف ا تھيں بدرى كها -

٥ - مالك بن دييعم الواسيد الساعدي -

٧ - الك بن عمرو - تقف ك يصائي -

٤ - مالك بن عمروبن ثابت ابوحنر - ايك روايت" ابوجه المدرى " الى -

٨ - مالك بن ايى خولى - ان كا نام عمروين خيشمرك -

9 - مالك ين مسعود الانصاري م

١٠ - مالك بن قدامم الانصاري -

اا - مبشر بن عبدالمن درالانصادی ر

المجذرين زيادالبلوى سالمجذركا نام عبدالسيس \_

۱۱۰ فرز بن تصلرين عبداللدالاسدى ـ

م ار محرزین عامرین مالک النجاری ۔

۱۵- مدلاج بن غمرو سه ایک روایت میں نام "مدلج "بہتے۔ این عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ۔ این اسطٰق ، واقدی اور الومصشر نے کیا ہے۔

14 - مره بن الحباب بن عدى - دارقطنى في اين الكليى سے روايت كى كرير بدرى إن -

١١٠ مسعود بن اوس بن زيد بن اصرم - واقدى، اين عماره في دركيا مع ابن العلق

اور الومعشر نے نہیں کیا ۔

١٨ - مسعودين فلده بن عامر الزرقى -

19 - مسعود بن الربيع - اين ربيعه بن عمر القاري -

٢٠ \_ مسعودين سعد \_ ايك روايت كي لقول اين عيدسعدا لحارقي عام سه - ٢٠

٢١ - مسعود بن سعدين قيس الزرقي -

٢٢ - مصعب بن عمير بن باشم القرشي رعلم داررسول عليه الصلاة والسلام في يدر واحد)

٢٧ - معاذبن الحادث بن رفاعه - معردت ابن عفراع

٢٧- معاذين عروين الجوع الخولاني -

٢٥- معاذين ماغص بن قيس الانصاري -

٢٧- معدين عباده بن قشعر الوحميضر - الومعشر، الوعصمر كت إن الدلعف حفرات

معبدين عباده بن قشير كيت يين -

۲۷ به معیدین قیس بن صحر الانصاری -

٨٧٠ معتب بن عبيدالانصاري - واقدى ايسي كمت بين اوراين اسطى معتب بن عبده قرارديت بن

- Hy re har better through -

۲۹-معتب بن عوف معروف سرمعتب بن حمراع

. ١٠ - معتب بن قشير بن خليل الانصاري -

ا٣ - معقل بن المنذرين مرح الانصاري

٣٢ - معمر بن الحادث المحي -

سس معن بنعدى بن الحدين العجلان -

مهم معود بن الحادث ساپنی والده عفرا کے والے سے معردت ہیں۔

۳۵ - معود بن عمرو بن الجموح - ابن عقبه ، ابی معشرا در واقدی کی روایت میں بدری ایس - ابن اسطی نے ذکر نهیں کیا -

۳۷ - مليل بن ويره بن خالدالانصاري -

٤ ٣ - المنذرين عمروبن خنيس الانصاري -

٣٨ - المنذرين قدامم الاوسى - مالك كے بحالي -

٣٩ - المنذرين محدين عقيه الاوسى -

٨٠ - مجع بن صالح -عمر بن الخطاب رضى الندتعالى عندك فادم -

# النون

ا - نصر بن الحادث بن عيدرزاح الفظري - اين التحلق ان كا نام " منير" كت بيس - اين التحلق ان كا نام " منير" كت بيس - باتى سب" نصر " - .

٢ - النعمان بن ثابت الوصياح - .

س - النعمان بن سنان - بنوعبيدين عدى كيفادم -

٧ - النعمان بن عبد عمرو النجاري -

٥ - النعمان بن عمرو بن رفاعه النجاري ر

٢ - النعمان بن عِقر - ابن عُقر عبى كما كيا س

ے ۔ النعمان بن مالک بن تعلیہ بن وعد ابن قوقل کے نام سے معروف ہیں ۔ ابن عمارہ کھتے ہیں کہ بدری ہزرگ اصل میں طوالنعمان الاعرج " ہیں اور وہ ابن مالک بن تعلیہ بن احرم ہیں ۔

٨ - النعمان بن ايى خزمم - خزمم الانصارى على كما يما سے -

9 - توقل بن عيدالتر نصله الانصاري \_

### الواو

ا \_ واقدبن عيدالله حليف بني عدى -

۷ ۔ در بعربن عمروالمهن - ابن اسطق، واقدی نے ایسے ہی کہا ہے - الومعشر" رفاعہ" کستے ہیں ۔ کستے ہیں ۔

س - ورقد بن الياس الانصاري - ورفريا وزقر بهي روايات بي آتاب -

م - ومب بن سعدا بی مرح - این عقبه ، ایی معشر ، واقدی نے انفیس بدری شارکیا ہے۔ ابن اسحلق نے نہیں کیا -

٥ - ورسب بن محصن البرسنان الاسدى - عكاسترك بصافي -

# Flall

ا - ہیبیل بن وہرہ الانصاری - وارقطنی نے حضرت عود سے نقل کیا - ۲ - ہیسیل بن وہرہ الانصاری - وارقطنی نے حضرت عود ان کا نام نکھا ہے - ۲ - ہشام بن عقید بن ربیعر - حذیفہ کے والد - ہیستم بھی ان کا نام نکھا ہے ۔ ۳ - بلال بن المعلق بن لوزان الانصاری - ابومعشر، ابن عقید، واقدی، ابن عمارہ افعیں بدری کہتے ہیں ابن اسحاق نہیں -

# الياء

ا - بزید بن الحارث بن قیس - این فسیم کامعرب سے -

۲ - ینه پدین رقیش بن رباب -

۳ - یزیدبن المزین بن قیس الانصاری - ابدمعشر کے سواسب نے ان کا ذکر کیاہے۔

۷ - يزيد بن المندرين مرح الانصادي -

اینی کنیت میشهور حضرات

ا سالوالحراء ـ: الحادث رفاعر كمه فادم -

٢ - الوشريمرين اوس بن زيد مسعود بن اوس كے بھالى -

٣ - الوسيره بن الحاداتم -

م - الومليل بن الازمر -

ابن الجوزی فرماتے ہیں کریہ وہ حضرات ہیں جن کے بدری ہونے کاعلم ہوسکا ہے ، اختلاف بھی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ مذکرہ بھی ہے۔

بدری کنتے ہیں ہ حضرت برائ بن عاذب رصنی اللہ تعالی عنہ کے بقول بدر میل استحاب رہول ، طالوت کی فوج کے برابر شخصین کامقا بلہ جالوت سے ہوا ۔ وہ ۱۹ استحقے (بخاری)
محدین سعد کے بقول قریشی فہاج بین ، ان کے صلیف خادم وغیرہ برر ہیں ابن اسماق کی گئتی میں ۱۹ میسے سے سطا ہلا اور میں میں ۱۹ میسے سے مقام المالوار میں میں دو قدی کی گئتی میں ۱۹ ہیں ، این اسحاق اور این معشر اجری خوش جری دی گئی وہ مولی بن عقبہ اور واقدی کی گئتی میں ۱۲ ہیں ، این اسحاق اور این معشر کے بقول ۱۲ ہیں ۔ بوخور وی شریک میں واقعدی کی گئتی میں ۱۲ ہیں ۔ بوخور وی شریک میں واقعدی کی گئتی میں اور اور میں اور اور میں اور اور کی ایت اسماق کے بقول ۱۷ سے ای مصفر اور واقدی کے بقول ۱۷ اسماق کے بقول ۱۷ سے ای مصفر اور واقدی کے بقول ۱۷ سے ای مصفر اور واقدی کے بقول ۱۷ ساسم میں اور مور کی بن عقبہ کی دوا میت سے اسمال اللہ تعالی اعلم اور واللہ اعلی اور اور واللہ اعلم اور واللہ تعالی اعلی اور اور واللہ اعلی اور اور واقعدی کے بھول ۱۷ ساسم ایک واللہ اعلی اور اور واللہ اعلی اور اور واللہ اعلی اور اور واللہ اور اور واقعدی کے بھول ۱۷ ساسم ایک واقعدی کے اور واللہ اور اور واقعدی کے بھول اور واقعدی کے بھول ۱۷ ساسم ایک واقعدی کے بھول اور واقعدی کے بھول ۱۷ ساسم ایک واقعدی کے بھول اور اور واقعدی کے بھول اور واقعد

# بدركي شهداع

یقول این اسحلق، بدر کے دن الاحضرات شہید ہوئے - ہم قریشی مینی تجعع – (پہلے شہید) عمیر بن ابی وقائل – ذوالشمالین – این عبد عمر و اور عاقل بن البکیر – اور ساست انصاری بزرگ ہیں ۔ ۱- سعد بن فیشمه - بارین المحادث سر میشهر بن عبد المنذر سر میشهر بن عبد المنذر می - بلال بن المعلی - معوف - عوف - بردو" عفرا " کے صاحب زاد سے ہیں - بردو" عفرا " کے صاحب زاد سے ہیں - بردو " مفرا " کے صاحب زاد سے ہیں - بردو تا میں اللہ تعالی عنهم المحقین - دھی اللہ تعالی عنهم المحقین -



له بيهقي في دلائل النبوة ج: ٢ ، ص: ١١٩

اس بین سک منیس که نبوت کا بوجم بهت بھاری ہے اوراس کی خان بهت ذیاده

ہے، اوراللہ تعالی اپنے بندول کے ساتھ لطف و قهر بانی فرانے والے بین، انسان کی کم ور

عالت سے باخریں اس لیے اپنے بنی کواس کا بوجھ اس مصلت کی غرض سے تدریجاً تیار فر بایا۔

حضرت عبداللہ بن عباس دضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ و سلم (بعثت کے بعد) 10 برس مکرم فظہر میں

قیام پذیر رہے ۔ اس دوران آب بعض آوازیں سنتے اور روضی دکھے ، یہ سلمسات

برس جاری رہا لیکن آب نے طاہری طور پرکوئی چیز نہیں دیکھی ۔ آٹھ برس آپ کی طرف

وی کا سلم جاری رہا ہے ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ہے ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ہے ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پذیر رہے ۔

وی کا سلم جادی رہا ہے ۔ آپ دس برس مدینہ منورہ میں مقیم پی رہے اس بی اس بھول کو اس بھی الصوری کو بعث میں سے میں مقیم نے فرمایا کہ میں اس بھی اسے بیجان سکتا ہوں ۔ آپ جانت ابوں جو بعث سسے سے قبل مجھے سلام کرتا تھا۔ میں اب بھی اسے بیجان سکتا ہوں ۔ آپ

حضرت عالمشدرهنی الندتعالی عنها فراتی بین که حضورعلیه السلام کی وی کے سلط میں جو چیز سب سے چیلے نصیب ہوتی وہ سوتے بی سیخے نواب تھے ، آپ ہو نواب و کی کھتے اس کی تعمیر دوئش صبح کی طرح سامنے آجاتی ر بخاری بدعالوجی ) اس لیے اگریہ تابت ہوجائے کہ جریل اپنی علیم السلام نے حضورا قدس علیہ الصلاة والسلام کو آواز دی تو یہ معاملہ آپ سے غارِ حرا میں ان کی گفتگو سے قبل کا ہوگا - این لهیعہ کی وجرسے اس کی سند کم زور ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر ایسا تابت ہوجائے تو یہ ال دو مرائد واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت بین کہ حضورا قدیم صلی اللند تعالی علیہ واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت بین کہ حضورا قدیم صلی اللند تعالی علیہ واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت میں کہ حضورا قدیم صلی اللند تعالی علیہ واللند تعالی علیہ واللند تعالی المام کو جبریل ایمن کی ملاقات سے قبل و حی کے لیے بتدریکی میرا و کی ا

علی بهال ابن لهید فرنسالوالاسود سے اور اُنھوں نے مفرن عودہ سے دہ بات ذکر نہیں کی کا دکرا مام زہری نے مضرب فدیج بطاہرہ کے قبول اسلام کے سیسے میں کیا ہے ( دیکھیں دیکھیں دلائل النبوۃ للبیہ تقی ج : ا ، ص ۲۰۱۹) اسی لیے ہم نے اس کومتن سے ساقط کر دیا ہے۔ دوہ قول یہ ہے ۔ وہ قول یہ ہے ۔

ابن شهاب زہری فرمنے ہیں کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتدن (میدلا انسان ہیں) ہواللہ تعالیا پر ایمان لامیش اور صلاۃ کے فرض ہو نے سے قبل اللہ تعالیٰ کے دسول کی تصدیق کی۔ اس روایت میں بعض الفاظ ذیادہ ہیں اور لبعض محذوف اور لبعض الفاظ مختلف ہیں جیسا کہ صحیح سبخاری باب" بدع الوی" (بہلی ہی روایت) میں آیا ہے۔

سے ابن کینرفر مانتے ہیں کہ ابوداؤد طیباسی حضرت جایرین ممرہ رضی المند تعالی عنہ کے ذریعے لقل کرستے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اللہ واصحابہ وسلم نے فر ما یا کہ مکہ معظمہ میں ایک پیھر تھا ہو کہ متنا کہ اگر میں اُس کے پاس سے اب گذروں میں میں محص سلام کہتا کہ اگر میں اُس کے پاس سے اب گذروں تواب میں اسے بیچیان لول کا ۔ البدایہ والنہا میں جو اس میں 14

اله نیدبن عمروین نفیل اور دین صحیح کی تلاش کے سیسے میں ان کی واستان کے متعلق ویکھیں اور بین عمروین نفیل اور دین صحیح کی تلاش کے سیسے میں ان کی واستنبول) اس میں ہے کہ اور بین ایک مقدد دین کی تلاش تھی ۔ ایک یمودی عالم سے وہ ملے اور اس سے ان کے دین کے متعلق پوچھا اور کہ اکم

یس تو مجھے اس سیسے میں باخر کر ، اس نے کہا کہ تو اس وقت تک ہمارے دین میں نہیں آسکنا حیب تک اللہ تعالی کے غضرب سے رہوہم پر ناذل ہوا ) اپنا حصہ ن سے ہے ، زید نے کہا کہ نہ تو میں اللہ تعالی کے غضب سے داہ فرار اختیار کرسکتا ہوں اور نہ ه في دلائل النبوة للبيهقى: دعاه: والتصنيح من البدايه والنهايه ج: سم ١٨٠١

که دلائل النبوة المبيده قبی ج: ۱، ص: ۳۹۸ - ۱۰ مر برزمری سے موسی بن عقبہ کی دوابت اسے بھراُ تھوں نے اس روابیت کے آخر بین کہا ۔ پس پیر پل ایمن نے پانی کا ایک بچٹم کھولا اور وضو کیا رصف دونوں ہا تھوں کو کمنیوں سمیت اور پاوٹ کی طوف دیکھ دہسے تھے رہیر ہال نے اپنے پھر ہے کوا ور دونوں ہا تھوں کو کمنیوں سمیت اور پاوٹ کو مختوں سمیت دصویا اور اپنے مرکا مسے کہا۔ بھر بیت اللّٰد کی طوف توجہ کر کے ۲ دکھت اداکیں ۔ پس محضورا قدم علیہ الصلاة والسلام نے اس ماری کے رہیں اللّٰہ کی طوف توجہ کر کے ۲ دکھت اداکیں ۔ پس محضورا قدم علیہ الصلاة والسلام نے اس ماری کے دوستامی واقعے کو اسی طرح نقل کیا ، البتہ اس میں کچھوزیادہ بھی ہے ) ۔ سندیوں ہے ۔ اخبر نا بذا اللہ الموالی موسین بن الفضل ۔ عید اللّٰہ بین جعفی ۔ بیعقوب بن عبد الله وحسین بن الفضل ۔ عید الله الحافظ ۔ ابن لھیعت ۔ ابن لھیعت ۔ ابن لھیعت ۔ ابوجعن البغ کہ ادمی ۔ ابوالا سود ۔ ابو عبد الله ۔ ابوالا سود ۔ بن خالد ۔ ابوجعن البغ کہ اور الله سود ۔ بن خالد ۔ ابوالا سود ۔ بن خالد ۔ ابوالا سود ۔ بن خالد ۔ ابولا سود ۔ بن کھیعت ۔ ابوالا سود ۔ بن خالد ۔ ابولا سود ۔ عمد و و و د

عه حارث عن ابی اسامه، عن الحسن بن موسل عن ابی لهیع عن عقیل بن خالد عن الزبری عن عوده عن أسامه عن زید رصتی الدرتعالی عنهم سے بسے که ایتدایس حیب دسول ارم علی

الله تعالى عليه وسلم كى طوت وحى نازل بعونى توصفرت جبر يل نب تشريف لاكراك كووهنو سكصلا بار وصنوسے فراغت ك بعد پانى كا ايك چلو كرايتى نثرم كا ه پر جيوركا ر دروض الانف سهيلى ج: الاص: ١٢٢)

ابن اسماق کستے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ وہتی مضورا قدیم علیا لصلاۃ والسلام پر نماز فرض ہوئی مجر بل ابین علیہ السلام کم معظمہ کی ایک بلند عبکہ میں اکب کے والسلام پر نماز فرض ہوئی مجر بل ابین علیہ السلام کے وہاں سے چشمہ بھوٹا اس سے جربی پل نے وضو کیا۔ دسول کم م انھیں دیکھ رہسے تھے مقصد آپ کو وضو کا طریقہ سکھلانا تھا چنا سنچہ اس طرح آب نے وضو کیا ، پھر جو بل ایمن آپ کے ساتھ کھوٹے ہوئے اور آپ سے مل کر نماز ادائی ، پھر وہ لوسط کئے۔

عه حافظ این عبدالبرسے برعنوان لیا گیا . (دیکیسی الدرر ص . ۳۸)

ه ، بجرت عشر كرسيسي مين اين بشام ج و ا ، ص و بهم البن عيد البرص و ٥٠ ابن وم ص و ٥٥ مين و كيمين -

حیشرکی بجرت دومرتبر بوقی-این سیدالناس فر مانتیان (ج ۱۱ ، ص ۱۲ ، ای کر پهلی مرتبر بوقی-این سیدالناس فر مانتیان (ج ۱۱ ، ص ۱۲ ، ادرعوتی بهلی مرتبر صحابر یحبینند کو نبوت کے پانچوین سال رحیب کے حیستے میں گئے مرد ۱۲ ، اور اور ایم عورتی تخییل - این المحق می محصیل یحقیل المرد ، اور ایم عورتی تخییل - این المحقیل محورتون اور ام دول کا در کررتے یاس - (ج ۱۰ ، ص ۲۲ - ۱۲ س ۲۳ می ایر ید تفقیل نها اکت الارب (ج ۱۱ ، س ۲۲ - ۱۲ می ۱۵ ، این میدالناس فی عیون الاثرج ۱۱ ، ص ۲۰ ا ، می ۱۵ ، این ملاحظر فرایا یش -

شله افادیث صحیحرسے تا بت ہے کر دیب حضور علیم الصلاۃ والسلام نے سورہ کم کی آیت سیدہ برقصی تو اکب نے بیجہ کہ کیا اور اکا کے ساتھ دسیم سلما توں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک شخص رولید) کے ، اُئس نے مٹی اُٹھا کر سیدہ کر لیا ( بخاری تفییر النجم - فتح الباری ج ۱۹ مق م ۱۹ - ۱۹ اس سیدے وائن عزیز کی تا ٹیر ہے ( اس سید الباری ج ۱۹ مقی م ۱۹ - ۱۹ اس سید میں سید تطلب کی تفییر فی فلال القرآن ص د ۲۰ - ۲۲ م ۲۷ مس طاحظ فرط میٹی )

ای قصے کو بہت سے مفسرین اور محتری نے مختلف موالوں اور طریقوں سے نقل کیا ۔ لیکن خود این لہیعر کی روابیت ہیں تناقض ہے ، کر شیطان نے یہ کلمات کے تو مشرکوں نے سے مسلمانوں نے نہیں ، مشرک اپنی عگر مطمن تھے اور اس باست کا خوب پرچا ہوا حتیٰ کر یہ بات جسٹر پہنچی توعثمان بن مظعون جلای سے واپس لوٹے ، اسی شام برج یا کہ یہ بات جسٹر پہنچی توعثمان بن مظعون جلای سے واپس لوٹے ، اسی شام برج ریل کی امرید رسول اکرم نے شکایت کی تو انھوں نے برائت کا اظہار کیا اور فر ما با کہ یہ کمانت من جا نب اللہ بنیں ، یہ صورت مال حصنور علیم انسلام کے لیے وجر تعلیف تھی ۔ کما جا تا ہے کہ سورہ کے کی آبیت ۲۵ - اسی موقعے پر نازل ہوئی ۔

مزیداس پرخورفرایش که بهجرت مبشرس ۵ نبوت بین بهوئی مدیند منوره کی بهجرت سے قبل، ادراین لید مرکسے بقول یہ پرلیفائی حصورعلیہ الصلاۃ والسلام کوائس موقعے پر بہوئی جب مورہ کچ کی گیت ۵۲ تان لیمون جب کواتفاق اس پر ہسے کہ سورہ کچ تو مدنی سورۃ ہسے۔ وہ کتے بین کہ یم کرت تلاث المصن این قالعلی کے قصیر میں از ل شرہ ہسے ۔ یہ اوراس قسم کے تناقضات بہت ہیں۔

اس کے سا تھا اللہ تعالیٰ کے درسول کے متعلق عادة الدر تعالیٰ کیاں معال ہے کہ اکپ قرآن پر استے پر السفتے برط مصتے معا ذاللہ عیں رسا تھ خلط کر دیں ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے خلاف ہے جو بی ذکور سورہ تیا مر میں ہے کہ "اس قرآن کو اکپ کی زبان سے پر طرحنا ہما داکام ہے " ساتھ ہی سورہ الحاقہ کی آیا سے ہم تا ۲۴ میں اس پر سخت وعدر ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے معام کے درسوں کے درسا تھ دو مرا کلام ملائے کا وہ اللہ تعالیٰ کے عضدی سے بی مت سکے کا ۔ تواللہ تعالیٰ کے درسول کے بیا ایسائس طرح ممکن ہے ؟

یشخ ناصرالدین البانی نے برائے تفقص کے ساتھ اس واقعہ سے متعنق جملنہ دوایا ت جمع کیں اور چھان چھٹک کرکے ان کے باطل ہونے کا جُوںت فراہم کیا ۔ ( از مترجم ) میرحال یہ واقعہ اپنی اصل کے اعتبار سے کوئی مقیقت تنہیں رکھتا اور منہی اللہ تعالیٰ کا بی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ قرائن میں غیر قرائن ملاوسے ۔ وہ کیا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا کی کرنے دیں گے ہے ایس ہوجا ہے اور اللہ تعالیٰ ) تو وعدہ عصر من ندن کے ساتھ ساتھ خود قرآن کی مقانیت مشکوک ہوجائے۔ صالات کی صیحے نقاب کشان کے لیے مولا نا خبیرا حمد عثمانی کے حواشی ص ۲۸۱ م اور ص ، ۱۸۲۷ ملاحظہ فرمالیس ۔ (احقرعلوی)

الله قریش مکر کے اس وفد کے سیسے بین صبحے دوایات موجود پیس مثلاً ام المومنین صفرت ام سلم
در صی الندع نها کی دوایت ہے جو تو دومه جرین بین سامل تھیں ۔ ان کی دوایت بین عماره کے

بیم سے عبد الند بن ابی دبیعہ کا ذکر ہے۔ دو سرا نام بمر صال عمر و بن عاص کا ہے یعنی دوایات

سے قریشی وفد کا دویا دعلم ہو تاہے ۔ ایک تو یہی وفد ہے۔ دو سرا وفد بمدت دنوں بعد

مینی ہیجرت دسول علیہ السلام کے بعد بدر کی جنگ میں شکست کھ انے کے بعد تجبیجا گیا ۔

داین اسحقی جو ا، می ، ۲۴ ۔ ۱۳ م ، اور الدرر فی المغان ی والسیر ص ، ۲۲) الدر دمیں ہے

کہ بدر کی شکست اور بہدت سے صف اول کے قریش کے قتل کے بعد عمروین العامی ادر

عید الندین دبیعہ کو بھیجا یسکی دوم رتبہ وفد کا معاملہ قرین فیم نہیں ۔ والتہ تعالی اعلم ۔

عید الندین دبیعہ کو بھیجا یسکی دوم رتبہ وفد کا معاملہ قرین فیم نہیں ۔ والتہ تعالی اعلم ۔

آئنده سال اسى موسم مين انصاد كي ١٧ حضرات آسية، أتحفول ني حضورا قدس سي عقيه مين بي ملاقات كي ١١ سي قبل كي حضرات كا مين بي ملاقات كي ١١ سي حقيد اولي "كهاجا تاسي سي حكويا اس سي قبل كي حضورات كا معامله بقول صحاحب ميرت النبي "صلى الند تعالى عليه وسلم مولا نا سنبلي نعماني مرموم مريز منوده معامله بقول صحاحب ميرت النبي "صلى الند تعالى عليه وسلم مولا نا سنبلي نعماني مرموم مريز منوده

میں اسلام کی ابتدا کلسے -)علوی )

ان حضرات نے حضورا قدس سے الن شرائط پر بیعت کی جن شرائط کا سورہ متحد بیں عور تول کی بیعت کی جن شرائط کا سورہ متحد بیں عور تول کی بیعت فرضیدت جنگ سے بی میں وکر ہے ، یہ بیعت فرضیدت جنگ سے قبل کی ہے۔ زاین مبشام ج ۱۱، ص: ۱۲۹)-

این اسحاق فی ان باره حضرات کے قام یہ نتلا سے ہیں۔ (۱) اسعد بن زرارہ بن عگرس -(١) عوف بن الحارث بن رفاعه (٣) معا ذبن الحارث بن رفاعه ( دونول عفرا و كم بيط ) وبه) دا قع بن ما لك بن العجلان (۵) ذكوال بن عيدقيس بن عَلَده بن مخلدين عام بن دريق (١) عياوه بن الصامت بن قيس بن احرم (١) الوعيد الرجل وزيد بن تعليم بن خريم بن احرم (١) العياس بن عياده بن قصله بن مالك بن العجلان (٩) عقيه بن عام بن نابى بن زيد بن حوام (١٠) قطید بن عام بن حدیده یه سب قبیله فزدج کے افراد تھے -الوالميثم بن التيصال ١ ان كا نام مالك سے - (١) عوكم بن ساعده - يه دونون قبيلاوى سے متعلق تھے مالین مشام ج ۱۰ ، ص ۱۱ س - ۱۳۲ ) اس سے بعد ابن اسی ق فیے ۱۶ ہواہم ين العقيدالتاينيه "كا ذكركيا - ان حضرات كي تعداد ١٥مرد اور ٢عورتول يمشمّل عقى -اكتر ارباب سيرت ني عقيه كى بيعت كي من التي دور ١٧ اور ٥٥ افرادوالى بعيت) كا ذكركيا سع- لعض في تين مرتبه كاذكركيا ليني ١٢١ اور ١٥ افرادكا -مولان سنبل نے تو پہلے سال رسن اا بوت) كوعضرت بنى كريم اورادباب مدينه كم يامى وابطے مسے تعبیر کیا ، یا تی دوسال اس ۱۷ ، سن ۱۷ ، سن ۱۷ نبوت ) کود بیعت عقیداولی ، ثانیر ، بتلایا د بعض حفرات نے اور تعبیرات پیش کیں ۔ واللہ تعالی اعلم - تفصیلات افہات کتنب میرت بیس الحظر فرایس -

الله منداهد مین حضرت امام احدین عنبس رهم الله تعالی نیے حضرت عبدالله بن عباس وضی الله تعالی عندان عندان میں الله تعالی عندان عندان میں الله تعالی عندان میں الله تعالی عندان میں الله تعالی الله تعالی مضبوط با ندوه دو ، بعض نے قتل اور بعض نے نسکا استجانے کا منسورہ دیا ، الله تعالی مضبوط با ندوه دیا ، چنا بخراس دات مضرت علی دیشی الله تعالی عندا آپ کے بستر پر

سوسکے اور حضور اقدس میں الدّتعالی علیہ وسلم نمل کم غارِ تور پہنے کیے مشرک دات کوگویا مصرت علی کا پہرہ دیتے رہے اور خیال کرتے دہے کر حضور کا پہرہ دسے دہتے ہیں ۔ مصرت علی کا پہرہ دیتے رہے اور خیال کرتے دہے کہ خصورت علی کا پہرہ دیے ہیں اس میں بی بیٹر علی اس میں ہیں گائی تدبیر ان پر السط دی ۔ بیلے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے رفیق کہاں ہیں ہ انھوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم ہی میں میں میں نہو گئے اور اس پرچی طرح کے لیکن اُخفوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم ہی بہاڈ کے درواز سے پرکوری کا جالا دیکھا تو کہا تا دیکھا تو کہتے گئے اور اس پرچی طرح کے لیکن اُخفوں نے پہاڈ کے درواز سے پرلکوری کا جالا دیکھا تو کہتے گئے کہ پہال کوئی داخل ہوا ہوتا تو لکھی کا بہالا مز ہوتا رحضور اقدس اس میں تین داست مقیم رہے ۔ امام لین کیٹر اس کی سندھن بیالا مذہ ہوتا رحضور اقدس اس میں تین داست مقیم رہے ۔ امام لین کیٹر اس کی سندھن بیالا مذہ ہوتا رحضور اقدس اس میں تین داست مقیم رہے ۔ امام لین کیٹر اس کی سندھن بیتلانے ہیں (البدایہ والہا یہ ج : ۲ م س : ۱۸۹)

الله حضرت بنی کریم صلی الته علیه وسلم نے عبد الته بن مجش الاسدی کو" بدر الاولی "سے والیسی
یر رحبیب میں ۸ مهاجرین کے ساتھ بھیجا۔ آیک خط کر در کرکے زمایا کہ دو دن سفر کرسے
مجھر اسے کھولنا۔ آنھوں نے دو دن کے بعد ہو کھولا تو اس میں تھا "کہ حب بیر اخط دمیکھو
تو مکہ اور طالف کے درمیان اُتہ نا اور قریش کی گھات میں بیٹھے جا نا "جب بیر حفرات وادی
میں اتر سے توقریش کا ایک قافلہ گزراجس میں عمرو بن الحضر می بھی تھا۔ اس کو واقد بن عبد الله
التیمی نے تیر مار کرقتل کر دیا اور عثمان بن عبد الله اور حکم بن کیسان کوقیدی بنالیا۔
(البدایہ والنہ ایری ، ۱۳۰۰ میں ۱۳۷۹)

هله اس سيد بين المام بير قلى رحمر الله لتعالى نه دلائل النبوة جدا ، ص ١٩٠٠ من ين المام بير فاص تفقيلاً في الم

الله اس سے متصل آگے ترجمہ بر سے -گویاوہ ہا نکے جلتے ہیں موت کی طرف آئکھوں دیکھتے ، اورجس وقت تم سے دعدہ کر تا

ادر به تودی الله تعالی نے فقط خوش خری اور تاکہ مطلن ہوجا میں اس سے تصاری دل اور رحقیقی) مدد نهیں مگر الله تعالی کی طرف سے ، بیے شک الله تعالی زور آور ہے ۔ حکمت والا۔

The state of the s

#### اله تقصيل كي يعلانظر فرايس -

این ہشام ج ۱۱۰ س ۱۷۰۰ – ۷۷۷ – الواقدی ص ۱۵۲۰ – ۱۷۱ – البخاری کتاب المغاذی – ابن جرح : فتح الباری ج : ۷ ، مس ۱۹۰۰ – ۲۸۳ -ابن عبدالبرص: ۱۷۱ – ۱۳۸۸ – ابن حزم ص : ۱۱۲ – ۱۲۹۱ این سیدالناس ج : ۱ ، ص: ۵۲۰ – ۲۷۲

این بوزی فی تلقیع فہوم اہل الانٹر ص ۳۷ – ۴۲۴ (فرون تہی کے اعتبار سے) حضرات بدر بین کے اسما کے سیسلے میں ادباب سیرت ۹۰ بر تو متفق ہیں کے کھوکو اختلاف بھی سے م

این اسطق مها اس کستے ہیں جن میں سے ۱۸ صاحرین تھے ۲۱ اوس کے ، فزرج کے ۔ ۱۷ (کل ۱۲۳) ۔ ۱۷ (کل ۱۲۳)

امام بخاری کتاب المفازی می حضرت بما الرضی الدر تعالی عنبر کے دریعے الاسے کچھ

اد پر فرطتے ہیں والنّد تعالیٰ اعلم -دیا ست پٹیالہ کے جج اورمعروف عالم مولانا قاصی محدسلیمان مصوربوری دیم النّدتعالیٰ کی اس موصّوع پڑستقل کتاب اصحاب بدر کے نام سے موجو دہسے ( احتفر علوی) له منافق بلکررئیس المنافقین عبداللد بن ابی بن سلول کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا وہ جلیل القدر صحابی تھے ۔ حتی کر ایک موقعے پر اسلام اور رسول محرم کی غیرت کھا کر ایٹ موقعے پر اسلام اور رسول محرم کی غیرت کھا کہ ایٹ باپ کوفتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے ۔ اللہ تعالی کے دسول نے اس سے انفیس منع کیا ۔ بدر کے قیدیوں میں دسول آکرم کے چیا عباس کے لیے قدر کے سبب ابن ایل نے اپنا کرتا اُنفیس دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی موست پر اپنا کر تا اُنفیس دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی موست پر اپنا کر تا اُنفیس دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی موست پر اپنا کر تا اُنفیس کے لیے دیا ، جناز سے بیل شرکت فرمائی گوکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما با کہ پکھے ہو آپ سرتر بار ان کے لیے استعفاد کریں ، اللہ تعالی اسے اور اس قماش کے لوگوں کو معاف مذکر سے گا ۔ منافقیں کے سیسے میں سورہ المثافقون ، سورہ لِقم، سورہ المثنافقون ، سورہ لِقم، سورہ المثنافقون ، سورہ لِقم، سورہ المثنافقون ، سورہ لیش۔

(احقرعلوى غفرالتندولوالديه ولجيم اخواسه)

نکه جیساکه گذریکا ترکلئے بدر کی تعداد تین موسے زائد ہے۔ ان حضرات کے اسمائے مبارکہ مختلف قدیم اور بنیادی کتیب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ زیر تزجمہ کتاب کے مرتب نے حضرت عورت کے حوالے سے آنے والے نام جمع کردیے ہیں۔ کھھمز بدمتصل ہی نام آگے اگر ہے۔ انشالا اللہ تعال ۔ اکشالا اللہ تعال ۔ اکشالا اللہ تعال ۔ اکشالا اللہ تعال است میں مزید نام آ بین گے۔ انشالا اللہ تعال ۔ انشالا اللہ تعال )

الله يرغزوه ذوالحجري بدر كه ماه بعد بيش آيا يعضرت ابولياب دعنى الله تعالى عنه كو رسول محرم صلى الله تعالى عنه كو رسول محرم صلى الله تعالى عليه وسلم في مدينه يرحم ال مقروفر مايا مستام جنه عنه عن ١٠٠٠ من من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من من ١٠٠٠ من من ١٠

#### ٧٤ تفصيل د كيمين :

ar in your harm ابن مشام بع وس و ٥١ - ١٥ - الواقدي ص : ١٨١٧ - اين سعدج : ١ ، ص : ٢١- ٢٢ البخارى كتاب المغازى المسلم كتاب الجهاد ، الطرى ج ٢٠ ، ص ١٠ - ١٩١ ، مشركين كى مدريس شكست بريه نامور يهودى كيف سكاكم" اب مرجا نا زنده ريسف سے بهتر ہے " پھر مکہ حیلاگیا ، خوب رویا ، اشعار میں مرشیے پیشیصے، اوران لوگوں کو حضور اقدس سے مزید جنگ پراکا دہ کرنے کی سعی کی ۔ این سعد کے بقول قشل کی تاریخ ، بجرت سے ۲۵ ویں میلنے ربیع الاول کی ۱۸ تاریخ کی دات ہے۔ ج: ۱ ، ص: ۲۱

سي غروه بني النظير كك سلك مين تفصيلات - ابن بشام ج : ١٩٠٥ من ١٩٠٠ وافدي ص ١٩٠٠ البخارى كتاب المغازى -الطبرى ج: ٧ ، ص: ٥٥٠ - ابن عيد البرص: ١٧٨ ، ابن ترم ص: ١٨١ - حضرت عروه ك بقدل واقعه بدر ك يجه ماه بعدية قصه بيش آيا -بخاری-کتاب المفازی ر

الوثائق السيماسيم ص ١٠١٠ مي ب كم عروين اميتر في بوكلاب كدواشخاص كوتتل رديا-بنوكلاب كاحضورا قدس مصمعابدة دوستي تصاحب كالسيعلم فنفاء حضورا قدس كوعلم بواتوآب ف شدید ناداحنی کا اظهار فرمایا اور میشاق مدینه کے تحت یہودنی انتضیر کے پاس دین کے مسیدیں تشريف كسكية أكفول في اور بى كرتوت كى كداب كوقتل كرديناچا يا -

الله تقصيل: اين إمشام ج: ٣، ص: ٧٠ ابن ترم ص: ١٥٩ ٤ الواقدى ١٠٠٠ این سیدالناس ج ۲۰ ، ص ، ۲ - البخاری : باب المفازی -مسلم ، باب الحماد -الطبري ج: ٢ ، ص: ٧٩٩ - ابن اسطق كي بقول اس كي ناريخ سنوال ١٩٩٣ -رج : ٣٠ وص و ١٠٠) صاقط ابن جرعسقلاتي كي لقول بدر كي بعد قريش نياس بزيرت کے بدرے کے لیے عرب بھرسے حتی الامکان سٹکرفراہم کرکے مردار قریش الوسفیان کی قيادات مين يره صابي كا ابتهام كيا - فتح الباري ج: ١ ، ص ٢١ - ٢٧

هم تقصیل: این ہشام ج .۳ ، ص: ۲۲ - ۱۲۷ - الواقدی ص: --۳ - ۳۰۰ \_ این سیدالناس ص: ۲۱ - ۱۲۵

کلی تقصیل: ابن ستام ج: ۳ ، ص: ۱-۱ - داقدی ص: ۱۳۳۷ -طری ج: ۱، من ۱۲۲۸ این مزم ص: ۱۷۵۸ وغیره -

ابن المغاذی - ابن عبد البر ص: ۱۲۹ - ابن سید الناس ج: ۲۰ من ۱۲۰ - ابن سید الناس ج: ۲۰ من ۲۰۰ - ابن سید الناس خوم من ۲۰ من ۱۲۹ کے بقد ل بیر تین ایجری کا قصر ہے - احد کے بید آپ کے باس تعفی الغادة "کے بوگ آسٹے تاکہ ان کے ساتھ دیمنی اصحاب کو دین فعی کے بید بھیجاجلئے - آپ نے م تدابن مر ثد الغندی، خالد بن کیر اللیتی، عاصم بن ثابت بن الداخلے ، خیسیب بن عدی ، زید بن الدشتہ اور عبد النتر بن طارق دفتی البر تعالی عنه کو بھیج دیا ۔ بھر انفوں نے جس طرح غدادی کی وہ معروف واقعہ ہے ۔ واقدی کے بقول برسان محضرات تھے - اس میں معتب بن عبد کا اصافہ ہے - ایک روایت کے بقول دس حضرات تھے جن کے ایم مر تدبن ابی مرتب کے لایا عبد کے بھر آتھیں قتل کر دیا جائے تاکہ سفیان دعوب بن خالد کا قصاص کیا جاسکے ۔ آخر آتھوں نے بعض کو تمہد کیا ۔ بعض کو تر بیش مکر کے بن خالد کا قصاص کیا جاسکے ۔ آخر آتھوں نے بعض کو تمہد کیا ۔ بعض کو تر بیش مکر کے باتھ فروحن کردیا ۔

ا مام بخاری بھی دس حضرات کیتے ہیں (کتاب المفازی) ال کے بقول امیرعامم بن ثابت رضی اللہ تعالی عند تھے - (داللہ تعالی اعلم)

شکه اس غروسے کے تفصیلی حالات سرت کی متداول کتابوں میں ہیں۔ نیزام بخاری دعم اللہ تعالیٰ متداول کتابوں میں ہیں۔ نیزام بخاری دعم اللہ تعالیٰ نے کتاب المغازی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ این اسطی کے بقول اس کی تادیخ غرق مے

امدسے ہم ماہ یعدصفر کے میلنے میں سے - (ج اس اص : ساما) عامر بن الطفيل دينيس المشركيين رسول اكرم صلى التدتعالي عليه وسلم كي خدمت بين حاصر بوا اورعرض كياكم تين بانول ميس سے ايك كرليس -اور محص سے بات يكى كرليس -ان تبنول ميں ہے ایک یات بہسے کہ مجھے اپنا خلیفہ اور جانشین بنادیں ۔ یا بھریں اہل غطفان کے بزار با بزارلوگوں کے ساخصول کرآپ سے جنگ کروں گا ( بخاری کتاب المغازی ) اس کے بعداس کا پیجاا بوراعام بن مالک آیا ،حضورا قدس تے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس تے دعوت قبول نهيس كاليكن يسي تعدكا بهي اظهار منيس كيا اوركيف لكاكراكراك اين كيداوك الانحدى اصلاح كعياب بھیج دیں تو آمیدہ کے وہ آپ کی وعوت قبول کرلیں گے ۔ آپ نے اہل نجد کے معاملے میں اپنی سے اطبینانی کا اظہار کیا تو اس نے مرطرے کی ذمہ داری لی ۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ نے ستر انصار ان کے ہمراہ جمیج دیسے مصرت انس رضی الترتعالیٰ عنہ کے لقول اُتھیں أس دور مين " قرار" كي نام سے ياد كيا جاتا تھا ۔ بهت عالى قدر اور عابدوزابدقسم كي الله عصر المغاري المغازي) المندرين عمر وسترسوارون كيرسافقه عصيح كير الخاري كتاب المهادي اليف عمكان برينج سع قبل عام بن طفيل سان كالمناسامنا موكيا يعضرت وام بن ملحان رضى التُدتع الى عندت المين دفقاسي كما كه تم قريب رموسي لي بن الما تا بوں امير يس ساتھ امن كامعاملم بواتو تھيك ورية لم تو محفوظ ربو گے- آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ہمیں اجازت اور پروا نہامی دیتے ہوکہ میں رسول محرم کا پیفام رسالت پہنچاؤں اور لوگوں کو دعوت دول - وہ ان سے بات جیت کر تارہا - اس کوبتلا بھی دیا كهمارا قصد اورجكه كاسے - ليكن اس نے ان حضرات كوشميد كرديا -اسى سلط ين مصورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم تے فنوت نا نالمريط صى -

ا مد کے دن الوسفیان نے اسکے سال حضورا قدس کو پھر بدر کے مقام پر ملنے کو لاکارا جس کے سیب حضور اقدس احباب سمیت تشریف ہے گئے۔ آتھ دن رات وہاں تیام فرایا اور الوسفیان کا انتظاد کرتے رہے۔ یہ واقع سٹعبان ۵ مرکا ہے۔ تفضیلات

این ہشام ج : ۳ ، ص : ۲-۹ - ابن عبدالبر ص : ۲-۷ - ابن حزم ص : ۲۸۱ -ابن سیدالناس ج : ۲ ، ص ۵۳ - ۵۴ میں ملاحظر فرمایش -

سی خندق کی لوان مهم یا ه هریس بولی. اس اختلاف کا سبب حافظ این جررهم الله تعالی نے فتح البادی بی تفصیل سے ذکر کیا ہے (ج: 2، م ص: ۴۹۳) صحیح بات بہ ہے کہ اس کا سن ۵ هر ہے۔ بنونضیر کے قصے کے لعد مختلف یہ ودی مردار مختلف فنا کا کے پاس جا جا کر اُنحیس حضورا قد می سے بنگ کرنے کو عیرط کلتے دہسے مثلا جی بن اخطیب پاس جا جا کر اُنحیس حضورا قد می سے بنگ کرنے کو عیرط کلتے دہسے مثلا جی بن اخطیب قریش کے پاس گیا ۔ کنامز بن الربع بنوغطفان کے پاس بینچا ۔ اور بھر بمرا یک سے لینے لینے میں معلی میں میں اور کھر اور کھر اور کھر میرا یک سے لینے لینے اس کا نام الا مزاب رکھا ۔ دفاعی فقط می مندق کھو دی ، اس یہ نظر سے حضورا قد می نے خندق کھو دی ، اس یہ نظر سے حضورا قد می نے خندق کھو دی ، اس یہ اس کا نام خندق کھو دی ، اس لیے اس کا نام خندق کھی ہوا ۔

تقصیل البخاری المفازی المسلم الجهاد - ابن حزم ص: ۱۸۵ - ابن عبدالبرص: ۱۷۰ ابن عبدالبرص: ۱۷۰ ابن عبدالبرص: ۱۷۰ ابن بشام ج: ۱۷ و عزم و بین دیکھیں۔

اسم حضورا قدس سی الندتعالی علیه و کم الباری ج ۱۰ کا طمط الی کسے ایسے وس وس وس می مصرت می بیرد کر دیا تھا رفتح الباری ج ۱۰ کا عمال کا بین مشغول تھے تولیک حضرت جا بر رضی الندتعالی عنه کے لقول ، "ہم خندق کی کھوائی بین مشغول تھے تولیک سخت بچھرا گیا ہو ہمار سے بس میں نہ تھا ۔ رسول محرس نے کدال لے کراسے ریزہ دینہ ہو کو دیا سخت بچھرا گیا ہو ہمار سے بس میں نہ تھا ۔ رسول محرس نے کھر کھوایا نہیں " اسی طرح کی دوایت حضرت جا رائی بن عازب رضی اللہ تعالی عنه سے کہ آپ نے چھر کھوایا نہیں توری کی بھی یہ حضرت برائی نا مازب رضی اللہ تعالی عنه سے کہ آپ نے چھران تین خربوں سے توری کی پہلی یہ فرایا ، اللہ انعالی نے محصرت اس سے کہ آپ نا میں اس و تت اس سے کر آپ اللہ انکر کی اللہ تعالی نے نوع سام کی کنجیاں عطافر ما دی ہیں ۔ میں اس و تت اس سے مرخ محلّات دیکھ رما ہوں ۔ دو مرکز میں مرزب پر فر مایا کہ اللہ دب العرب نے مدائن کے سفید محلات ۔ میں دیکھ رما ہوں ، اور تیسری ضرب پر فر مایا کہ اللہ دب العرب نے دوو اذ سے میں کی جابیاں مجھے عنا بیت فرما دی ہیں ۔ میں اس جگہ کھوا اس موا صدنعا کے درو اذ سے تھے بین کی جابیاں مجھے عنا بیت فرما دی ہیں ۔ میں اس جگہ کھوا اس موا صدنعا کے درو اذ سے تھے بین کی جابیاں مجھے عنا بیت فرما دی ہیں ۔ میں اس جگہ کھوا اس مدنعا کے درو اذ سے تھیں کی جابیاں مجھے عنا بیت فرما دی ہیں ۔ میں اس جگہ کھوا اس مدنعا کے درو اذ سے

سے تفصیل ابن ہشام ہے ، ہم ہ ص : ۱۸ - ۲۱۹ - دلائل النبوۃ (لابی تعیم ج : ۲ ہ ص : ۲۱)

یں اُسیر کا نام بشر بن رازم ہے ، ابن سعد کے بقول الورا فع سلام بن ابی الحقیق کے قتل

کے بعد اُسیر بن رازم یہود کا امیر مقرر ہوا ۔ وہ قبیلہ بنو غطفان وغیرہ بیں بھاگ۔

دو راکر تا رہا اور حضور اقدس کے ساتھ جنگ کے لیے اتھیں جع کرتے کی تداییر سوچتارہا۔

حضورا فدس نک خریج تی تو حضرت عبد النّدین روا حرتے بین حضرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں روا حرتے بین حضرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں روا حرتے اور کی تیس حضرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں روا حرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں دوا حرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں روا حرات کے ساتھ حضرت عبد النّد میں روا حرات کے ساتھ حضرت عبد النّد

سل اس سلسلے میں تفصیل بخاری کی ابتدا میں ہی بار الوی کے باب میں موجود سے - معضور اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم حدید بیر سے واپس اسٹے تو اکپ نے شاہا ن عالم کوخطوط لکھے یہ ۲ جرکے اکثر کا قصر سے ۔ اس موقعے ہے یہ واقعہ بیش آیا ۔

هم اس کا ترجمه بیچیه گررسیکا (علوی)

سرت مغازي يئول صلى المعسولكم في تفصيلا كؤمفوظ أنع اور أنفيض بط تحررس لانے كابليد بهلى صديح بري مني عبد صحار أرام بي سي شروع و لْيَاتِهَا لِهِسَ بِلِيكِ فِي مِنْ دَلْتُ مِنْ حَفِرتُ عُرُوَّهُ بن زُرْ أَنْي رِنَّا "مغازى براك الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ نواوًا وَالتِكُ كَاشِرِ فِي عَلِي صِرْتُ عُرَّوْ بِنَ بِسِير لين عبد كي مئت بڑے عالم ، تحذث اور فقيد تھے أنهو نے مدن منورہ میں مثت سے ملسل اعت درصحا تباور تَابِعِينَ عَلَمُ أَنْ تَحْسِيلُ فِي مِلْمُ الْنَصْسِيرِ كَ بِقُولُ وُهُ فقيه ، عالم ، حافظ حديث اورمغازي رسُول الله صُلَّى الله مُ عَلَيْهِ وُكُتُمْ مُكِي تُقَدِّ اوُرِكَ مُندعالم تق -آكِ مُكِيك شخص تفخفول نے سرت ومغازی سے عبق رُنْيَا بِكُمْتِي بِرُانُ كَاشَارِ حِنْدُ سِرِكْرِ فِ فَقَهَارِ مِنْ وَمَا تَعَا اورصحائبُ أن سے دہنی مسابل کو چھتے تھے۔ أستاد حدث والترميص طفى الأطمى نے اس كآ لونهات بجت وجانف أنى عرقب كيا سياور اس رمیسئوط مقت ترمه اور خواشی تحریر کے ہیں میش نظر أرؤ وترحمه مولاناب عيدالرهمل علوى في كا وشور كا ثمر ہے اور اس نی اشاعت اوارہ تھافت اسلامتے کے لیے باعثِ سعادت ہے۔

ابتدائى تعليم ئے بعد دارات وم اورند میں خل روئے جہا ١٩٥٢عرفار على المعيل يوس - ١٩٥٧عر أنحول جامعة ازهر سيعزني زبان من درج تخصص عامل في س كَ بعد وُه قطر على كُنَّ ، حيال يهلي وُه غير غرَّب طلبًا لِو عُرِّنِي أَيْ مَدْرِسِسِ مِرِ ما مُورجُو ہے اور بھے قطر کی سائل بُرری میں کئررین نی شبت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ "Studies in Early Hadith Literature". 2 كُے موف وع يرمقاله للتھا۔ إكوران يروفسيآربري سے أن كا قريبي تراعيم صيان لرجيمية موضَّوع ہے۔ ان نور و ماض نونبور سٹی سے نسان میں ل این ۔ ڈی کے مقالے کے علاوہ اُن ٹی تابیعات میں درول المراسي: المحقيق صبح ابزج برميه (جدداول تارابع) الم يحقق السل لابن أسيني مع به ورّاسات في الحدث النّبوي و تاريخ تدوينه مم لَيْ سُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُ ٥ -منهج لتعت عند المحدثين متحقيق كمات لتم

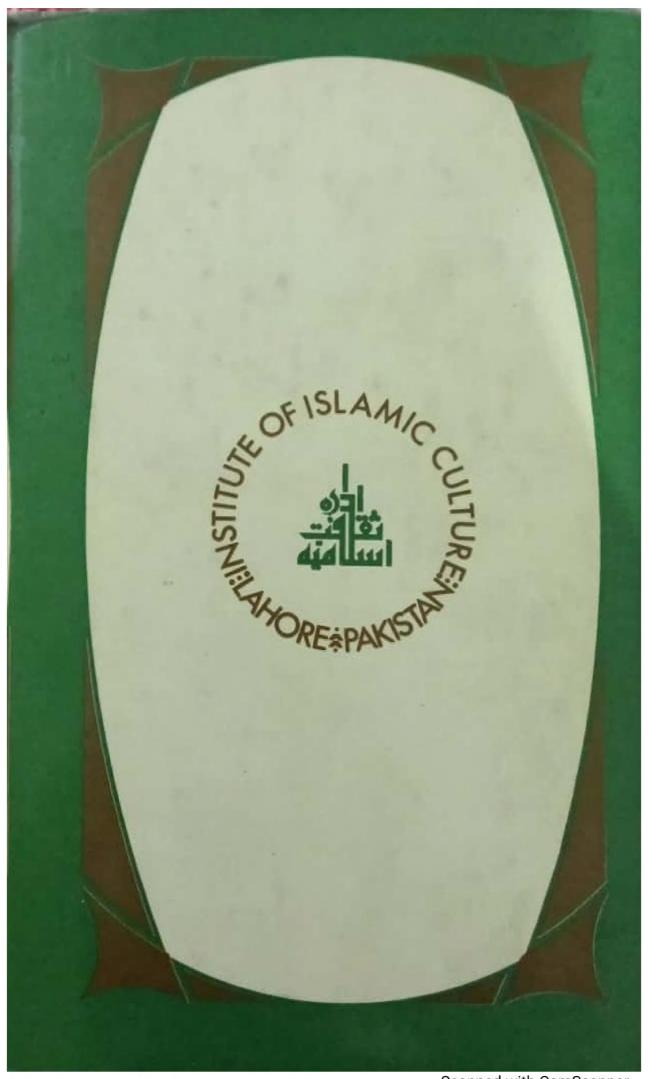

Scanned with CamScanner